





معاوديد عزيزاحسن عزيزاحسن الفرحين متدليتي الفرحين متدليتي

استونع

www.facebook.com/Naat.Research.Centre

كتاب نمبرس نعت رنگ متى 1992ء اشاعت اول حارو<u>ئ</u> قيت مذيا كموزتك مروس فون مهمهم كيوزتك رشيد صديقي ورشيد وارثي مردرق مولانا شاه محد تيريزي ممع كمابت رحت على بك بائذتك ناظم آباد نمبرا جلدساذي طا ہر کشنی میموریل سوسا کیٹی کراچی به اشتراک الليمنعت ناشر مكتبه تغيرانانية اردوبازارلابور تغتيم كار بنجاب بكباؤس اردوبازاركراجي متاز پاشراردوبازار کراچی

ء مرتب و پبلشر صبیح رحمانی نے ایس اے اے پر نٹرزے چھپوا کر صدر دفترا قلیم نعت ایس اے اے پر نٹرزے چھپوا کر صدر دفترا قلیم نعت ۲۵-ای'ٹی اینڈٹی فلیٹ فیز ۵ شادمان ٹاؤن نمبر اشالی کراچی ۵۸۵۰ پاکستان ہے جاری کیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سے
اردو نعت کے کلا کی اسلوب کو
جدید طرز اظہار و فکر سے ہم آہنگ کرنے والے
صوفی افضل فقیر
طافظ مظہرالدین
حافظ مظہرالدین
اور حنیف اسعدی
اور حنیف اسعدی

www.facebook.com/Naat.Research.Centre



www.facebook.com/Naat.Research.Centre

| 10  |                     |                    | صبحرحاني        | احوال                  |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 4.  |                     |                    |                 | تجير!                  |
| 11  |                     | 4                  | انجداسلام اء    | 2                      |
| 11  | حيدر صبح رحماني     | أجدار عادل 'ا قبال | محسن بعوبالي    | حديد باليكو            |
| N"  |                     | رحانظ              | حانظ عبدالنفا   | تضمين                  |
| 10  |                     | ارق                | شفق الدين ش     | مناجات                 |
|     |                     |                    |                 | مقالات!                |
| 14  | يرمشني أ            | ڈاکٹرسید ابوالخ    | طلم             | نعت اور عنجينه معنى كا |
| ۵۵  |                     | رشيدوارثي          | نه علی          | اردونعت اور شاعرا      |
| 20  |                     | عزيزاحن            | ساليب           | اردونعت اور جديدا      |
| [+4 |                     | نوراجه ميرتقي      | ناعرى           | فيرمهمون كي نعتيه      |
| ırr |                     | منعود لمثاني       | تكمين           | جديد اردونعت اور آ     |
|     |                     |                    |                 | ويم وف!                |
| 100 |                     |                    | 6               | كوشه خورشد رضوى        |
| 104 |                     |                    | 5 - 1-          | موشه حرانساري          |
|     | Search A            | 10 40 10 TO        |                 | مضامين!                |
| กา  | واكثرفرمان فتح يورى | مرورت              | یت کے تجربوں کی | اردونعت كوئي من        |
| MO  | واكر سلم اخر        | STATE OF           | Carlina.        | محركات نعت             |
| MA  | اجمداني             | the state of       | لامت نگاري      | جديد اردونعت اورعا     |

| 129<br>129<br>1Ar<br>190 | ڈاکٹر مجید بیدار<br>پردفیسر محمدا قبال<br>رشیدوار ٹی<br>ترجمہ! مبا اکبر آبادی<br>Sister Camilla Badr | دکن کی صاحب کتاب نعت کو شاعرات<br>نعت کھے گرا متیا لا کے ساتھ<br>نعت خوانی کے آداب (پچھ معرد ضات)<br>منظوم تراجم<br>تعیدہ نعمان "  WONDER |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPI                      | ترجمه! آفآب کریی                                                                                     | عل سوچی ہوں<br>کا ق                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                      | فكروفن!                                                                                                                                   |
| 199                      | پروفيسر آفاق صديقي                                                                                   | شاه لطیف کمی نعتبه شاعری<br>تا یک که خصر می                                                                                               |
| r+0                      | پروفيسرمحمه اقبال جاويد                                                                              | غالب کی ایک نعتبه غزل<br>دند سازی برین                                                                                                    |
| rri                      | ڈاکٹرایوب شاہ <sub>د</sub>                                                                           | تعیم مدیق کی ایک نعت                                                                                                                      |
| rra                      | رد فيسر حفيظ مآئب                                                                                    | حسرت حسين حسرت اور ان كافن نعت كوئي                                                                                                       |
| 172                      | ڈاکٹر عیم تندی                                                                                       | تقديس اور نور اول كے مظاہر                                                                                                                |
| 10.                      | واكثرعبدالنيم عزيزي                                                                                  | عرفان بجنوري كي نعت كوكي                                                                                                                  |
|                          | ۲۳۵                                                                                                  | גכים!                                                                                                                                     |

محشربدايوني حبيب جالب شاه ستار وارثى حزيل صديقى حفيظ مائب منيف اسعدى لاله معرائی و تریزدانی عامی کرنالی عنایت علی خان و ضبط سار نپوری واصل عنانی (دمام) سرشار مدیقی ٔ ریاض حین چود هری مید ارتشاعزی ٔ افخار امام (بمینی) انور شور ٔ احمر مغیرمدیق ٔ عالب عرفان معلور ملاني ثار ترايى بيدل مكعنوى وارثى نزر في يورى (يوعا) معدر مديق رمنی شاب معدر سید قردیدی اتیاز ساغ احد شهاز خادر ادصاف می محد احد اریب شنراد زیدی ٔ زین صدیقی مثابنوا ز مرزا ٔ رئیس دار ثی مجید فکری ٔ طا هرسلطانی مبیج رحمانی

فاكه!

ان کاتمنائی بلتیس شاہین بعث الله مطالعات کتب!

مطالعات کتب!

خزید حم شخیق الدین شارق ۲۷۹

مامل مطالع: عزیز احن ۲۸۹

سموم وصبا (نطوط)

واکر غلام مصلیٰ خاں (حیدر آباد) واکر وزیر آغا (سرگودها) جیل الدین عالی (کراچی) واکر سید رفع الدین اشفاق (ناگیور) اسلوب احمد انساری (غلی گڑھ) واکر وفا راشدی (کراچی) واکر سلیم اخر (لا ہور) واکر شاہ رشاد عثانی (کرنا تک) مولانا کوکب نورانی او کا ثوی (کراچی) واکر خورشید رضوی (لا ہور) واکر وقار احمد رضوی (کراچی) شفقت رضوی (کراچی) پروفیسر عاصی کرنالی (لمان) پروفیسر عتایت علی خال (حیدر آباد) واکر طاجر تو نسوی (لمان) تکلیل عادل زاده (کراچی) امیر راحت چنائی (راولپنڈی) پروفیسر جعفر بلوچ (لا ہور) تیم سحر (جده) قمر ردوانی (کراچی) امیر راحت چنائی (راولپنڈی) پروفیسر جعفر بلوچ (لا ہور) تیم سحر (جده) قمر ردوانی (کراچی) امیر مدیقی (کراچی) پیرزاده اقبال احمد فاروتی (لا ہور) جیش کوکب حیدر (سیالکوث) احمد صغیر صدیقی (کراچی) عیرزاده اقبال احمد فاروتی (لا ہور) جیش کوکب حیدر آبادی (نویارک) می آخوسائی (دبلی) شاہ انجم (حیدر آباد) حافظ معزالدین (لا ہو) شاہنواز مرزا (کراچی) ایک کمنام قاری (کراچی)

44.

اشارىيەنعت رىك!

شاره الربل ۱۹۹۵ء شاره ۱۲ دسمبر ۱۹۹۵ء شاره ۱۳ ستمبر ۱۹۹۷ء

احوال

کابی ملط "نعت رنگ" کی چوتھی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امارے نزدیک ادب (اور الحصوص نعت) ہم پر کاردبار حیات کوسل بناتی ہے۔ حضور علیہ العلوة والسلام انسانیت کا تکتہ معراج اور دائی ست نما ہیں۔ اور نعت انہیں کا تخلیق تذکرہ۔ یہ وہ ذکر ہے جونہ صرف اماری زندگیوں کا قبلہ درست کرتا ہے بلکہ ہمیں اس کار کہ شیشہ کری میں سائس لینے کا ملیقہ بھی عطا کرتا ہے۔ ورست کرتا ہے بلکہ ہمیں اس کار کہ شیشہ کری میں سائس لینے کا ملیقہ بھی عطا کرتا ہے۔ قطع نظر نعت

اس مللے کی گذشتہ کمابوں میں شائع ہونے والے نعتبہ ادب پاروں کی پندیدگی سے قطع نظر۔ نعت پر تقیدی گفتگو کو بری اہمیت دی گئی اور سرا ہا گیا۔ لیکن مچھ دوستوں نے اسے ناپند بھی کیا اور مقام حمرت پر کہ ان دوستوں میں اکثریت نعت نگاروں کی ہے۔

یہ مرکبی ہیں کہ یہ دویہ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ یہ مسلم صرف نعتیہ ادب نے تخلیق کاروں کا ہے بلکہ
ارب کی مجموعی فضا میں بھی ہم عمر تغید کے بارے میں تخلیق کار کا رویہ کی رہا ہے اور وہ اس کی پروا کے
بغیر اپنی تخلیق سرگر میوں میں معروف رہتا ہے اور اپنے زمانے کی تغید میں دلچی نہیں لیا۔ تخلیق کار کی
تغید ہے اس لا تفلق کے باوجود ادب پاروں کی پر کھ کیلئے قاری بسرطال نقاد می کی طرف دیکتا ہے کی اوجہ
ہے کہ ہمیں کی بھی عمد کے تخلیقی خدو خال دیکھنے کے لیے اس عمد کے آئینہ تغید کی ضرورت پر تی ہے۔
جمال تک نعتیہ ادب کی بات ہے تو اس کی صورت حال اس لحاظ ہے اور بھی اہتر ہے کہ اے کی
بھی عمد میں با قاعدہ تغید کا سامنا نمیں کرنا پڑا اور نیجتا "ارباب نفذ و نظرے اے "شعر عقیدت" کانام
دے کرعام ادبی نفشا ہے دور کردیا اور یہ تکلیف دہ صورت حال کئی مد تک اب بھی پر قرار ہے
"نفت رنگ" میں شائع ہونے والی تغیدی محقلوے اہل گر و نظر نے اس اہم صنف محن اور اس
کے قری د فی پہلوؤں کی طرف بنجیدگ ہے فور کرنا شروع کر دیا ہے اور پی ہماری کامیا اب کی پہلی منزل

ہے۔ "نعت رکی" کے جو اولی اثرات مرتب ہورہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب وہ دان دور تسیں جب نعت اپنے پورے تقدس اور پوری اولی شان کے ساتھ دیگر امناف مخن کے جوم میں نمایاں نظر جب نعت اپنے ہیں۔ اس اہم اور ہازک موڑ پر اپنے عمد کے نعت نگاروں سے مودیانہ التماس کروں گاکہ نعت کی اولی اور فنی شافت کے لیے کی جانے والی ان کاوشوں کو کھلے ذہنوں اور کشادہ دل کے ساتھ تحل کریں کی اولی اور فنی شافت کے لیے کی جانے والی ان کاوشوں کو کھلے ذہنوں اور کشادہ دل کے ساتھ تحل کریں اگر آج ہم نعت کے اولی فری اور فنی پہلوؤں پر تفکلو کو رواج دینے میں کامیاب ہو گئے تو کل نعت اور نعت نگاروں کو اوب اور آریخ اوب میں ان کا جائز مقام لی جائے گا۔ اس صورت میں فائدہ بھینا "نعت نگاروں کی کو ہوگا۔

ہمیں تخلیق کاروں (اور بلحصوص نعت نگاروں) کی حساس طبیعت کا علم ہے اپنے فن پر تنقیدی تفظیر یقینا "ان پر کراں گزرتی ہوگی۔ ہم بھی ان آبگینوں کی نزاکت ہے بے خبر نہیں۔ کر تنقید کی آئی وہ آئی ہے جو شیشے کو تو ژتی نہیں بلکہ پختہ تر کرتی ہے۔ وہ شیشہ ہو بھٹی کی آگ ہے مسکرا آیا ہوا لگا ہے شیشے کی آبرو بن جا آ ہے جمال تک کمی کی دل آزاری کی بات ہے تو ہماری بیشہ میں کو شش رہی ہے کہ ہمارے ہاں شائع ہونے والے تبفرے کمی ذات پر نہ ہوں بلکہ بات فن تک محدود رہے کہ فن کو پر کھنے والے ہاں شائع ہونے والے تبفرے کمی ذات پر نہ ہوں بلکہ بات فن تک محدود رہے کہ فن کو پر کھنے والے

المريم فن کار کے بھی قائل ہوتے ہيں۔
المريم فن کار کے بھی قائل ہوتے ہيں کہ "فت رنگ" نے نعت کی آریخ ہے آگے بڑھ کرما کل نعت پر ایم ہے بات بھی عرض کر بچے ہیں کہ "فعت رنگ ہے۔ ذیر نظر شارے ہیں بھی اس رائے پر ہم نے پچے اور سفر طے کیا فکر کو آگے بروحانے کی کوشش کی ہے۔ ذیر نظر شارے ہیں بھی اس رائے پر ہم نے پچے اور اس خواب کے متعقل پلوانشاء الله مسلس نظر کے ماضے آتے رہیں ای سوال کا جواب ہے۔ اور اس جواب کے متعقل پلوانشاء الله مسلس نظر کے ماضے آتے رہیں کے اس کتاب میں بھی آپ کو خاص تفصیل کے ماخذ اس مسئلہ پر گفتگو نظر آئے گی۔ مقالات سے قطع نظر نعت کے ممائل اور بہت ہے بہلو خطوط کا موضوع بن کتے ہیں ہاری تمنا ہے کہ آپ کے خطوط میں "فوت رنگی" کی قومیف تک محدود نہ رہیں بلکہ بزم فکرو نظر بن جائیں۔ کئی احباب نے اپنے خطوط میں "فت رنگی رنگی فات نے محدود نہ رہیں بلکہ بزم فکرو نظر بن جائیں۔ کئی احباب نے اپنے خطوط میں ان مضامین کی اشاء ت پر " تجب" کا اظہار کیا ہے جن کے مندرجات سے انہیں اتفاق تمیں۔ ہم اس اور اور انہیں بیا تکی طرف بھی اشارہ کر بچے ہیں کہ مقالا نگاروں سے ہمارا متغتی ہونا ضروری نہیں علاوہ اذیں اگر عظم و ادب اور فنون کی دنیا ہیں بید اختلافات نہ ہوتے تو فکرو نظر کے بہت سے گوشے اپنے امکانات کے مائھ ہمارے مائے در قبلے کی متانت اور اسلوب کی شرافت برقرار رہے۔ ہم نے کو شش کی ہے کہ فکری اختلاف مخصی مخالفت نہ جنے کے اور اختلاف کرتے ہوئے لیے کور اسلوب کی شرافت برقرار رہے۔

نعت رنگ میں آپ مخلف شعراء کی نعوں کے گوشے ملاحظہ فرما چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سے انتخاب کے ساتھ ان شعراء پر تقید و تبعرہ کا آغاز بھی کریں اور خودوہ شاعر بھی اپنی زندگی اور فن پر مخترا" اظہار خیال کریں ہیں اس کو شے کی حیثیت بھی ایک دستادین کی ہوجائے گی۔

"فعت رتک "کی متولیت کے باعث ہمیں ہندوستان 'مشرق وسطی ' یورپ اور شال امریکہ میں دہنے والوں کی جو نعیش موصول ہو رہی ہیں ان میں ان کی ذندگی میں مسائل کی نمود بہت نمایاں ہے جس کی طرف اب تک توجہ نہیں دی گئی۔ ہم ان علاقوں میں لکھی جانے والی نعتوں کے نقوش آپ کے مائے پیش کریں گے اور یوں نعت کے شے موضوعات کو سیجھنے میں مدد ملے گی۔ ہم نے جو ترجے چیش کے ہیں ان کا مطالعہ یہ بات آپ پر واضح کر سکتا ہے۔ ہشام علی حافظ کی نعت میں دیا ر رحمتہ للعالمین کا تزکر جس کر مطالعہ یہ بات آپ پر واضح کر سکتا ہے۔ ہشام علی حافظ کی نعت میں دیا ر رحمتہ للعالمین کا تزکر جس طرح آیا ہے وہ ہمارے احاطہ فن و خیال سے مختلف ہے اس طرح آس شارے میں ایک مسلمان خاتون کی انگریزی نعت آپ ملاحظہ کریں گے اور گوائی دیں گے کہ یہ وحر کن ہماری مشترکہ وحر کن ہونے کے ساتھ ماتھ ایک افزادی آہنگ بھی رکھتی ہے۔ امید ہے اس گذشتو کے پس منظر میں آپ کی دائے اور موروں کا وحر کے ماتھ ان نظار رہے گا

مبيح رحماني

www.facebook.com/Naat.Research.Centre

لفظول كااخرام

مي اس كانام لينا عول تو مو شؤل ير تجم كى ومنك لرائ لكتى ب مين اس كوياد كرما مون تواك مانوس ى خوشبو جمع مكانے لكتى ہے دومیرے دل میں رہتاہے کل امدی صورت زانے کی شب آریک میں خورشید کی صورت

امجداملام امجد

## خربيهائيكو

يارب تيري شان جموث ہیں مارے در لفظول سے بالاتر سے برائج دنامی کیے کوں بیان اللهاكير (محس بحویال) (اتبال حدر) اونجااس كانام کے تھے ائیں معى باندهيس جس كي خاطر

موجيس تحك جائي (تامدارعادل) (منج رحانی)

تجے کو ڈھونڈنے تکلیں تو

## تضمين بركلام خواجه ميردرد

مکن نبیں عرفان ترے جاہ و اس راه ین بارا نبین دو چار قدم لو خک یاں الل ہم "مقدور ہس کب ترے ومنول کے رقم ملم کا،، عما کہ ضدادند ہے تو لوح د ين بنوه علي اول تو رب علی ہے شخیل کی رسائی سے ورا ہے اک فرض علی گرچہ تری حمد و غ کہ تو جلوہ نما ہے "اس مند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے کیا تاب گزر ہوئے تعمل کے قدم كرتى ب نظاره ترے الطائ كا چتون یں تیرے بی ممنون دہ صحرا وہ کہ گلشن کل اگرام سمی انج د تھے ہے تی تو کم دیر و وم کا 4 دھ کا نمیں عتی مجھے دنیا کی وصب سے کیا جھے کو ڈرائے کا کوئی رئیج و تعب سے ب خوف ہوں اس مغیر کیتی ہے میں سب " ہے خوف اگر تی میں تو ہے تیرے غضب سے اور دل یں جروما ہے تو ہے تیرے کرم کا" عرجو مافظ کے مقدر میں کسی اک ماعت موہوم متمی طاہر میں بردی پینام اجل آنے میں کیا در کی نكح "اند حاب آگھ تو اے درد کمینی نه پر اس جر پس مومه کوئی دم کا"

## مناجات

## شفيق الدين شارق

عطا ای کی وہ مائیاں ہے مرا خدا جھ یہ مرال ہے تمام آفات ے بیائے را نے کا کا ع بانے يل رکے خود کو چھیا چھیا کر نه پای یوں بھی کھ ردویا رے اندجری ذین ایس مر تحفظ نہ بجر بھی پاے جو صورتیں نلفوں کی دحاریں مرد کو برحالیاں مجمی آئیں یں ایے کاموں سے کام رکوں وی لیٹ جاکس مانب بن کے لے مجھے فیل اک زیاں کی ہوں کس سے اس خوں با کا ساکل تو جھے میں جاگتا ہوں سو کے حد اس کے اگرام کی کماں ہے وہ مالک کل ہے عدل محتر کہ جے ہو وہ مرے بت ہای کہ اول آخر مرا فدا ہے کہ ہونے لگا ہے اک یقیں سا قیول ہوں کی

جو وحوب برمات سے بحائے اگرچہ خور ساختہ اٹانے کہ اٹی ماہوسیوں کی جادر وا لتمير ايخ ابرام نظر نہ آئے جو ترف روش اگرچه ديوار جين کينج خیال ایے بھی سر اٹھائیں جواد ہر کے روی کا لائن يں جل كا نام علم ركوں چلوں یں جن راستوں یہ تن کے جو ست ہو سی رانگاں کی انها متحول انها قاتل يس عر کلیں نم کے جمردکے مرا خدا کتا مراں ہ ے اس کو تدرت ہر ایک شے ایر اک ایا رہا ہے کھ کو احمال وہ جھے کو شا ہے دیکیا ہے بدلئے لگا ہے مال ول کا مری دعائیں یے بند کلیاں بمی پھول ہوں کی



من فقر في اور قتي كا كال ب- على ا انتار عظر کما ہل الله الله الله الله الله كرين اليد موان ع لا كره افحا كر كل سا کو معوں کی قاحوں ے بے خر سیں موضوعات و مساكل نعت ير كليخ كا اراده ك "ورات ربي منع العرائم-" على في الميدار و اران پائی خدا وہ پرفیب سے بخت ال قوي على الل ساكل جيزة جاء کے لئے اجنی تونہ ہوں کے عن رویہ (ach ادبي اور نساني مسائل وه جن پر محقلول عر ماحبان تحرروں میں بھی ان کی طرف اشارہ رہے ہیں۔ ٹایران کے خیال می نعت ی کے محروح ہوگ۔ میں نے نعت کے موضوعات اسلوب اور موضوع کے درمیان فکرنس کھے ذكر بحى آئے كا۔ ظاہر ہے كہ ايك منف ع موضوعات ہے میسراجتناب نسیں پر آجا سکتا۔ ھے کے بعض مباحث کا شاید نعت میں الفاظ ہو'لیکن راقم الحروف نے سوچا کہ معنیہ 'لغوبہ باتي مخقرا" پيش كرويتا مغيد مو كا ابس يي خيا



میں اختلاق کھی ہوتی ہے۔ بعض اختلاق کھی ہوتی ہے۔ بعض اختلاق کھی ہوتی ہے۔ بعض الرتے ہیں کر تفسیل سے کریزال اللہ کھینے سے ان کی تغییدی حیثیت اور اپنا موضوع نہیں بنایا ہے محر ان کے موضوعات کا ان کے موضوعات کا ان کر محقی کرتے ہوئے اس کے ان کر محقی کرتے ہوئے اس کے ان کے موضوعات کا ان کے موضوعات کا ان کے موضوعات کا ان کر محقی کرتے ہوئے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کر اس کی کر اس کی کر اس کی اس کی کر اس کر اس کر اس کی کر اس ک

کے استعمال سے راست تعلق نہ اور فمیہ کے بارے میں بھی چند

اس مطالع کے پیلے اور دو سرے

، اور سمیہ کے بارے میں جی چند اِل ان مباحث کی طرف اشاروں

# زبان زندگی اور اظهار اطراف دجوانب کاجائزه

"اس نے کن کما اور کا خات دجود ٹیں آگئ"

" کی فیون" میں تحلیق کا کات کی ساری کمانی سف آتی ہے۔ زبان انسان کے لئے اللہ کا سب سے بدا عطیہ ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں ہے ہیں جو خدا کو انسانوں کے معالمے میں شامل کرنے ہے کریز کرتے ہیں تو آپ زبان کو انسان کی سب ہے بدی ادر اہم ایجاد ہے تجیر کریں گے۔ اور زبان کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لفظوں کا مجموعہ ہے۔ لیج اللہ ہے کریز کرکے ہم کمال جا کیں گے؟ اور کتی دور جا کتے ہیں۔ شاید والیر نے کما تھا کہ اگر کوئی خدا نہ ہو آ تو انسان کو ایک خدا ایجاد کرنا پر آ۔ یہ اثبات وجود خداوندی کی بدی لینے دیل ہے بشر طبکہ پر ھنے والے زبان اور انداز واسالیب کلام ہے واقف ہوں۔

کیا آپ زبان کے بغیر انسانی زندگی اور سرگرمیوں کے بارے میں سوچ کے ہیں؟ مشینوں کی آداز شروں میں ہر طرف کو نجتی ہے 'گاڑیوں کی آدازیں زندگی کے روال دواں ہونے کا استعارہ ہیں 'لیکن اگر انسان دس منٹ کے لیے بھی ساری دنیا' یا کسی ایک انسانی بہتی میں خاموش ہو جا کیں تو ہم سے کتے لوگ انسی خاموشی کو سار سیس مے ؟۔ ہوا کی طرح تکلم کی دولت اتن عام ہے کہ ہم اس کی ایمیت کے بارے میں ہمی شکل ہوئے۔

زبان انسائی زندگی کا لازی اور "باگزیر" حصہ ہے۔ ہم اوسطا" ایک کھٹے میں چار پانچ ہزار الغاظ استعال کرتے ہیں۔ کانفرنسوں ، وفروں ، تعلیی اواروں اور وکانوں سے لے کرخواب گاہوں تک زبان کے استعال کا وائد پھیلا ہوا ہے۔ زبان کے استعال کا اعظے ترین مرصلہ ادب ہے۔ اوب میں انسائی ہوت کی بلندیاں ، جذبات کا ارتعاش ، اشتعال اور تمذیب ... جمی کا اظہار نظر آ آ ہے۔ زبان کے ذریعہ کی انسان اپ اُن جذبات کا ارتعاش ، اشتعال اور تمذیب ... جمی کا اظہار نظر آ آ ہے۔ زبان کے ذریعہ کی انسان اپ اُن جذبات کا ارتعاش ، اشتعال اور ترزیب کی رفعت ، بے غرضی ، آقات کیر مجت اور اس کی انسان سے اُن جذبات کا اندازہ ہو آ ہے ، اور زبان کے ذریعہ می انسان وو مرول کے خلاف اپنی نفرت کا زہرا گی اس کی انسان میں مروں کے خلاف اپنی نفرت کا زہرا گی مخاص میں فریعی کا ایک دو مرے کو اظافی طور پر غرال کرنا ، برآلوں اور ساک منا ہروں میں کا لغین کی کروار کٹی ، عالم جنوں میں زبان کی بے ربطی کا اظہار .... ان میں سے جرجے کا تعلق زبان سے دریعہ می اسنی سے اپنا رشتہ جو ڈتے ہیں ، طال کے سائل سے جبود آنا اور سے ہیں اور مستقبل کے خاکے کو اپنی نسل کے سائے جیش کرتے ہیں۔ زبان می کے ذریعہ ہم اپنی سے اپنا رشتہ جو ڈتے ہیں ، طال کے سائل سے حبود آنا ورسے ہیں اور مستقبل کے خاکے کو اپنی نسل کے سائے چیش کرتے ہیں۔ زبان بی کے ذریعہ ہم اپنی ہی ہوتے ہیں اور مستقبل کے خاکے کو اپنی نسل کے سائے چیش کرتے ہیں۔ زبان بی کے ذریعہ ہم اپنی

الری سزکوجاری کرتے ہیں۔ ایک نسل جس مرطے تک انسانی گرکو پنچاتی ہے' اگلی نسل وہیں ہے اس
کو زبان کے ذریعہ آگے پڑھاتی ہے۔ لکھے ہوئے حرف کی مددہ ہم اپنے کب خانوں اور اپنے گھر ہاں علی
ستراط' اور ارسطو' غزالی' روی' البیرونی اور این خلدون ہے لے کر اقبال ٹیگور' ہوش' لیش' ٹی انسی
ملیسٹ 'فا کنز تک کتنے ہی لوگوں ہے کلام کرتے ہیں۔ کتاب خوانی بھی یک طرفہ معالمہ حسی' ہم ہیں۔
معنوں اور مفکوں ہے مکالہ کرتے ہیں۔ مرسید' حالی اور شیل جیسے اکا پر ہمارے لئے ماضی کے ہم جسی
ملکہ ایک اعتبار ہے ہمارے ساتھی اور دوست ہیں۔ ہم ہے باتھی کرتے ہیں' ہم میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔
اور جمال اندھرا کرا ہو تا ہے وہاں ہمارے ساتھ وہ مضعل برست راہ طے کرتے ہیں۔

الربان الدير كورز مكى (ALFRED KORZYBSKI) في دو مرت جانورول كے ساتھ انسان كا مقالم كرتے ورئ لكھا ہے۔

"انسان چزوں کو بھتر ہا سکتا ہے ' جانور سے نہیں کر نکتے۔ انسان ترتی کر آ ہے جانور نہیں کرتے۔ انسان چیدہ سے چیدہ تر آلات ایجاد کر آ ہے جانور نہیں کرتے۔ انسان بادی اور روحانی دولت و تجرات کا خالق ہے ' دو مرے حیوان نہیں ہیں انسان تہذیب کا معمار ہے دو مرے حیوان نہیں ہیں "(ا)

انبان اور دو مرے حیوانوں میں سے فرق زبان اور مرف زبان کی دجہ ہے۔ انبان نے آپنے جہات کو زبان کے ذریعہ دو مرک نسل تجرات کو زبان کے ذریعہ دو مرک نسل تک پہنچایا۔ انبان کی تمام روحانی اور مادی فتوحات اور ترقیوں کا مرچشمہ اس کا ذہن اور ذبان ہے۔ تمذیب کی تغییر زبان کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک نسل کے کمالات وائٹ اور فتی ممارت زبان کے ذریعہ تمذیب کی تغییر زبان کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک نسل کے کمالات وائٹ اور فتی ممارت زبان کے ذریعہ آنے والی نسلوں تک ختل ہوتی ہے۔ زبان نے انبان کو کیا کچھ مطاکیا ہے اور انبان کے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ اس پھلی ہوئی اور انبائی و سیجے داستاں کو ارونگ جے۔ لی نے ایک چھوٹے سے جملے میں سمیٹ لیا ہے۔

#### It has given him The earth

زبان نے زمین کو انسان کے ذریر تکمیں بتا دیا' زبان نے انسان کو جمال کیربتا دیا۔ یہ ذمین'اس کے خرائے'
اس کے اسرار'اس کے امکانات سب پچھ انسان کے دائرہ علم میں زبان کے دسلے بی ہے آئے ہیں۔
زبان نے انسان کے تجربوں اور ترقیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کی بھی ذبان کی لغت
ہیں۔ الی لغت جو آریخی اصولوں پر مرتب کی گئی ہو'اور جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کون
سے الفاظ زبان میں کب داخل ہوئے۔ "قرنورد" اور "خلا نورد" کے الفاظ گرشتہ تمیں برسوں کے اندر
ماری زبان کا حصہ بے ہیں۔ Cloning کا لفظ تو آپ نے معانی' امکانات اور خطرات کے ساتھ

1947ء کا لفظ ہے۔ اب اس کے لئے ہمیں کوئی لفظ اور اصطلاح تخلیق کرنی ہوگ۔ ایک مختمراصطلاح تو "ہم زارگ" ہو گئے۔ اب اس کے لئے ہمیں کا بوی حد تک احاطہ بھی کر رہی ہے۔ پھر"ہم زاد" کے پرا نے لفظ کونے معانی بن گئے ہیں۔ اب "ہم زاد" لغوی اور حیاتیاتی سطح پر بھی "ہم زاد" بن گیا ہے۔

انانی زبان کی سب سے بوی صفت اور خصوصیت اس کی باز آفری ہے۔ یہ جملے جو میں نے اس تحریر میں لکھے ہیں اس سے پہلے اس طرح مجھی نہیں لکھے تھے' اگر چہ سے مضمون میں نے پہلے بھی ادا کیا ہوگا۔ ای طرح زبان سے متعلق یہ باتیں آپ نے مختلف الفاظ اور اسلوب میں پہلے بھی پر می ہوں گی یا موجی ہوں گی لکین ان الفاظ اور سیاق و سباق میں پہلی بار آپ کے سامنے آئی ہیں۔ لیکن ان کی تغییم می آپ کو کوئی زحت نمیں ہوئی۔ اس کا سب زبان کی باز آفرین کی صفت ہے۔ محدود معانی میں کما جا آ ہے کہ دو سرے جانور بھی اپنی زبان رکھتے ہیں۔ کتا بھو نکتا ہے اور اس کے بھو نکنے میں صورت مال کے مطابق تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے مالک کا استقبال کرتے ہوئے کئے کا بھو نکنا 'کتیا کے ساتھ اظمار مجت كے لئے كتے كا آداز نكالنا كى اجنى كو دكھ كر كتے كا جمونكنا عملہ كرتے ہوئے اس كى غرامت ادر "بحويك" وغيره وغيره- آپ كتے كے مرصوتى اثارے كوكى لفظ كى طرح سمجم ليج- ليكن يه موتى اشارے چند ہیں۔ بت محدود.. دس باره... اور ان میں ہزاروں سال سے کوئی تبدیلی نمیں آئی۔ لین انبانی زبان میں مسلسل امنافہ ہوتا ہے' زخرو لغت براتا رہتا ہے 'الفاظ کے معانی برلتے رہتے ہیں۔ خواس على كالفظ بـ عوام وخواص وواك خواص اور يمر "خواص آئى" ... خواص ك اور مفهوم يمى بول مے 'لین ان کی تلاش کا یہ موقع نہیں۔ مرف تیسری مورت پر غور میجئے۔"خواص آگئے۔" یمال خواص خالص اردو كالنظ ب نے كوئى عرب نس مجھ سكا۔ ہم نے جمع كو واحد بناليا اور پھراے " آنيك" ك مرتے ے مشرف کردیا۔ "اخبار" کمال ہے... خرکی جمع کو ہم مجلّہ (News paper) کے معنی ش استعال کرتے ہیں۔

زبان کی آری خی محلف مرطے آتے رہتے ہیں۔ ایسے دور جن میں اسالیب میں تبدیلیاں آتی ہیں' لفظوں کے معانی بدلتے ہیں۔ ادر ایسے دور جن میں اسالیب میں استخام رہتا ہے۔ مرسد تو "جدید دور زبان" نے تعلق رکھتے ہیں' مگران کی زبان آج کی زبان سے خاصی مختلف ہو گئی ہے۔ تذکرہ ادلیا دُل کا' زبان آج کی زبان سے خاصی مختلف ہو گئی ہے۔ تذکرہ ادلیا دُل کا' ذکر دل کا کا ۔.. اب مضاف الیہ کی تر تیب مختلف ہے' مگرد لچپ بات یہ کہ قدیم تر تیب بھی خصوصی اثرات پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ شاعری کے دامن میں بالحضوص قدیم اسالیب کو پناہ مل جاتی ہے۔ "کے کی جگہ" تک کے استعمال ہوتی ہے۔ شاعری کا حصہ ہے۔ ای طرح مضارع کا استعمال۔

دل ہے کہ فراق اب تک دامن کو چیڑائے ہے کلیم عابر ادر کی شاعروں نے مغمارع کو اپنے اسلوب کا حصہ بتالیا ہے۔ and and Jan J. F.

ای طرح افظ "تو" پر غور سیجئے۔ اب روز مرہ کی تفقوعی "تو" نے " تم" اور "آب" ۔ نے بیکہ خال کر دی ہے ' مگر اوب اور شاعری کی دنیا عیں سے ایک زندہ اور توانا لفظ ہے۔ ایا گفتا ہو روایات اور معانی کی دنیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں قدرے تفصیل تفقیوت نے والی معلود میں کی جائے۔

زبان کی نحوی تر تیب اور اس کا خورگ اور معانی ہے اس تر تیب کا رشتہ جمارا ، وضوع نمیں ہے۔ جم بنیا دی طور پر اپنے آپ کو لفظ تک محدود رکھیں گئے 'آگر چہ تر تیب کا ذکر بھی اشار ہ '' آجائے گا۔

افظ 'کا رشتہ معانی ہے ہے اور لفظ کی دنیا گائبات اور طلسمات کی دنیا ہے۔ لفظ کسی بھی زبان کی اماس ہوتے ہیں۔ اشیاء کا علم انسان کو لفظ اور بالمخصوص "اسم" کے ذریعہ طلہ ہے۔ "رثیریو" ایک جسم الفظ ہے 'لیکن میہ لفظ ہمیں انجینئر تگ 'طبیعیات 'لسانیات کی وسیع دنیا تحک لے جا سکتا ہے۔ "شیر" کتے ہیں انسانی ذہن میں کتنی تصویریں آ جاتی ہیں۔ کسی سننے والے کے ذہن میں کوئی مرد جری آ جائے گا۔ میں انسانی ذہن میں کوئی مرد جری آ جائے گا۔

حینم کے لفظ کو رُو کرنے کی منرورت نہیں۔ نٹریں کہ لیجئے کہ پھر ٹیر میدان جنگ میں آگے ہوھا۔ کی کے ذہن میں ثیر کے لفظ سے چڑیا گھر کا تصور آ سکتا ہے۔"قیدی ثیر"۔ کسی کا خلازمی خیال اسے ثیر کے کمی مجمعہ تک لے جا سکتا ہے۔

ہر لفظ کے ماتھ معنوی مضمرات ہوتے ہیں اور ہر لفظ ہمارے تلا زمیر خیال کے وسیع سلسلہ کا حسہ

بن جاتا ہے۔ "مرخ" کا لفظ ہمیں انتقاب اور خون کی یا دولا سکتا ہے یا پھر ہمارے ذہن کو گلاب کے

بحولوں سے مرکا سکتا ہے۔ روز مرق زندگی میں بھی لفظ کے یہ پہلوا در امکانات نظر آتے ہیں۔ انسان کی اس

صفت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو بمتر بنانا جاہتا ہے۔ یمی بات "کاام" کے بارے میں کمی جا

متی ہے۔ ہر آدی اپنی بات وضاحت اور قوت کے ساتھ کمتا چاہتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں محنت بھی کرتا

ہے۔ آپ ہر دن گداگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قوت اور فصاحت کے ساتھ اپنی محتاجی اور ضرورت کو

بیان کرتے ہیں۔ مکمنو میں کوئی بیچنے والے اپنی کوئیوں کو "لیلی کی انگلیاں" مجنوں کی پسلیاں" کہ کر اور

بیان کرتے ہیں۔ مکمنو میں مکوئی بیچنے والے اپنی کوئیوں کو "لیلی کی انگلیاں" مجنوں کی پسلیاں" کہ کر اور

اسلوب اور محتلف لمانی پس منظر کے ساتھ نظر آتا ہے۔

اسلوب اور محتلف لمانی پس منظر کے ساتھ نظر آتا ہے۔

"لال لال تربوز۔ لے لولے لو۔ نمیار کے ہونٹوں کی سرخی گئے۔"

"برامنها آم- شربت كاجام"

مٹالیں میں کیوں دوں" آپ اپنے حافظہ کو آداز دیجئے کہ دکانداروں' نقیروں ادر دو سرے پیشہ وروں سے کیے کیے جملے' کیے استعارے آپ نے سنے ہیں۔ الفاظ ادب ہی میں نہیں عام زندگی میں بھی مختلف سطوں پر استبال ہوتے ہیں۔ عام آدی آپ سے فصاحت کے اصولوں پر مخفظونہ کر سکے محروہ یہ اصول اپنی ذندگی میں مملی طور پر برتآ ہے۔ اسے قافیہ کا لفظ ممکن ہے نہ معلوم ہو 'مگروہ ہم صوت الفاظ کی توت 'حن اور استعال کو خوب جات ہو' سای نعموں میں بھی لسانی پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ عام بولئے والا لفظوں کے معانی کے ساتھ ان کی آوا زوں کی گرفت کو خوب جاتا ہے۔

" ترض ا آارد کلک سنوارد" ۱۹۹۸ مال کلم کا سال کلم کا سال کلک خوش حال "کسان خوش حال" دور کھاؤ"

"رب كب نفرت بجيج" رحت بجيج"
"قامني كي نكار - لشكر كي للكار"
"وفاق كي زنجر - ب نظير ب نظير ب نظير"
"نواز شريف اپنا شير - باتي سب بير بجير"
شك بشرك عقيم درات" بملك "مين پولينس اپ آقات پوچھا ہے۔
شميرے آقا! آپ كيا پڑھتے ہيں"

اور المك جواب ريتائ

#### الفظ الفظ الفظ"

میں نے لفظوں کے معنوی مضمرات کا ذکر کیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے مائے آیا ہے اور وہ ہم مسئلہ ہے' عام زندگی اور عام مسئلہ ہیں ہوں ہے۔ "مرادف" بالکل ہم معانی معنی تعمیل ہوتے۔ اردو کا معالمہ محتلف ہے۔ اس میں ایک الفاظ کو کتے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ کوئی دولفظ ہم معنی نہیں ہوتے۔ اردو کا معالمہ محتلف ہے۔ اس میں ایک محتلف زبانوں ہے آتے ہیں۔ "ان کے ہم معانی ہونے میں کے شبہ ہو سکتا ہے؟" آپ یہ موال کر کتے ہیں اور بجا طور پر 'کین حقیقت ہے ہے کہ ایسے الفاظ بھی اب اپنا ہے محور معنوی پر رقعی کرتے ہیں۔ "اوی "اور "خبنم" پر تو مولانا شیل نے موازند انیس در بر میں گفتگو کی ہے۔

کما کما کے ادی ادر بھی سبزہ ہرا ہوا عجبتم نے مجر دیدے تھے کورے گلاب کے مید دونوں معرصے آپ کے سامنے ہیں۔"ادی"کی جگہ "مخبتم" اور "مخبتم"کی جگہ "ادی"کرکے دیکھے اور پر خودی ہس پڑئے۔ پر معالمہ اور آگے برطنا ہے۔ "اس کی امیدوں پر اوس پڑگئ"۔ ذرا "اوس" کی جگہ امیدوں پر " جہنم" ڈال کر دیکھیے۔ کاورے میں اوٹی ترین تحریف کی اجازت آپ کی زبان آپ کو جمیں دے گی۔

"آبان" "فلك" "چرخ" "كاش" "ما اور مادات" يه به ايك معن كي ليه اسم يس اور كمل طور پر بهم معنى - ليه اس موادف اور بهم معنى بيرا جواب ننى ميں ہے۔ ان الغاظ ميں فلك كے ماتھ مي مصائب اور آفات كا سلسلہ ذہن ميں آجا آ ہے۔ "بعلا گردش فلك كى جين دي ہ بعن فلك كے ماتھ مي مصائب اور آفات كا سلسلہ ذہن ميں آجا آ ہے۔ "بعلا گردش فلك كى جين دي ہ كے انشا بندى ميں "آكاش" كا معنوى شيد (Shade) لين ظل لونى اردو سے مختلف ہے۔ اردو والے جب بيد لفظ استعال كرتے ميں تو آسان كے حسن كے اظهار كے ليے ۔ "آكاش په تاروں كا جال" (مجاز) با اور ساوات تقابل اور فرق يا زمين و آسان كے دشتہ كو الحق كر فت ميں ليتے ہيں۔ "از ارض آ سا۔ "ان الفاظ ميں سب سے نوٹرل (لا اونى) لفظ آسان ہے۔

"آج آسان ایر آلود ہے"
"بارش ہوئی تو آسان موطل کر تکھر مکیا" ویے آسان بھی فلک کے معانی میں استعال ہوتا ہے۔

یہ فتنہ آدی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے اوے کم اور کے متن اس کا آساں کوں ہو

جس طرح ہم میں سے کوئی فیر مزوری ہوجہ اپنے کاندھوں پر اٹھانا پند نمیں کرے گا'ای طرح زبانیں ہی مترادفات میں سے کچھ کو ترک کر دہتی ہے'یا پھران کو' معنوی فرق کے ساتھ استعال کرنے گئی ہیں۔ علامہ و آتریہ کیفی نے اپنی مشہور کتاب ''کیفیہ'' کے تیسرے باب کا عنوان ''مرادفات یا مترادف الفاظ'' قائم کیا ہے اور لفظوں کے کئی جگ (گروپ) درج کرکے ان کے معنوی فرق پر گفتگو کی سے

- (الف) رنج غم انسوس آست
- (ب) خوش-شاد-بشاش-باغباغ
- (ج) انس-اللت-مجت-عشق-
- (د) دبدا- جبک-سانا- کفا- بجبک-دحراک-سم-سانا-در

یہ بحث کیفید میں ملاحظہ کی جا عتی ہے۔ ایسے مرادفات د متر ادفات کی طویل فہرست بنائی جا عتی ہے۔ علامہ کیفی نے فیملے ذوق سلیم پر چھوڑ دیا ہے۔ میری ناچیز رائے میں ایسے قریب المعنی الفاظ کا فرق برے ادبوں اور بالخصوص شاعروں کی مدد ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ بجنوری مرحوم نے بچ کما ہے کہ برے

شاعروں کا کلام الفاظ کے باب میں میدان حشر، نخر ہے۔ "مرف" " "فقط" " "بس" " خل" اور "زا" یہ قتل " اور "زا" یہ تر اور "زا" یہ قریب المعنی الفاظ میں جو استشنی یا حصر کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اب "زا" کا استعمال مجمعتا ہو تو اکبرے رجوع کیجئے۔

### یوسف کو نہ سمجھے کہ حسی بھی ہے جوال بھی ثاید نرے لیڈر تھے نایخا کے میاں بھی

الفاظ کے گئے جی اور پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سی ہے۔ کیا لفظ کی آواز اور معانی کے ورمیان کوئی فطری تعلق ہو تا ہے؟ جن الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں' انہیں ایک ہی لفظ سمجھا جائے یا وہ مختلف الفاظ ہیں؟ مستعار الفاظ کا تلفظ اصل زبان کے مطابق ہو گایا دو سری زبان ہیں آنے کے بعد بدلا ہوا تلفظ اس زبان کا معیاری تلفظ ہو گا؟ کیا ہم مستعار الفاظ میں معنوی تصرف کر کتے ہیں؟ لیکن سے سب ممائل اس زبان کا معیاری تلفظ ہو گا؟ کیا ہم مستعار الفاظ میں معنوی تصرف کر کتے ہیں؟ لیکن سے سب ممائل اس مطالعہ ہیں رکھتے ہیں الفاظ ہیں معنوی تصرف کر حقے ہیں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ منی سخی سے کھور پر ہی لفظ کا مطالعہ 'اس تحریر کا مقعد ہے)۔ جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ سے کہ اب جدید لسانیات کی روشنی میں لفظ 'معنی کی پہلی یا بنیادی اکائی صوتیہ ہے 'لگ سے دیثیت معنی سے کہ اب جدید لسانیات کی روشنی میں لفظ 'معنی کی پہلی یا بنیادی اکائی صوتیہ ہے 'لگ سے دیثیت معنی ہے 'لگ سے وہ سے کہ اس ایک لفظ ہے۔ اور سے ایک لفظ ہے۔ اور سے ایک لفظ ہوں پر کرتے ہیں' بلکہ جا کہ نفل امر۔ اب ہم 'انفظ 'کا مطالعہ معنیہ اور لغویہ (Lexeme) کی تین سطوں پر کرتے ہیں' بلکہ چار۔ خوں پر ۔ چو بخی سطح فی ہے کہ اس ایک لفظ عار۔ خوں پر ۔ چو بخی سطح فی ہے کہ اس ایک لفظ ہیں دیمن شکلی زبین میں آئی ہیں ان میں ہے ہر شکل ایک فیمے ہے کہ اس ایک لفظ ہوں پر ۔ چو بخی سطح فیمی زبین میں آئی ہیں ان میں ہے ہر شکل ایک فیمے ہے۔ اس ایک لفظ ہوں پر ۔ چو بخی سطح فیمی زبین میں آئی ہیں ان میں ہے ہر شکل ایک فیمے ہے۔

(لغويه اور فميه دونول اصطلاحين 'راقم الحروف كي ومنع كرده بين-)

لغویہ لفظ کی وہ شکل ہے جو گفت میں افقیار کی جاتی ہے۔ "چور" ایک معنیہ بھی ہے 'لفظ بھی اور لفویہ بھی۔ "بازار" ایک لغویہ ہے اور یوں لفت کی ایک الکی ہے۔ "بازار" ایک لغویہ ہے اور یوں لفت کی ایک الکی ہے۔ یہ لغویہ دو معنیوں اور لفظوں کا مجموعہ ہے۔ "بازاری" ایک لفظ ہے جو دو معنیوں پر مشمل ہے۔ "بازار" ایک آزاد معنیہ ہے اور "ی" بابئد معنیہ کیونکہ اس کے الگ ہے کوئی معنی نہیں۔ "چور بازاری" ایک لفویہ ہے جو تین معنیوں کا مجموعہ ہے۔ جدید لبانیات کے اس انداز سے لفظ و معانی کا بازاری" ایک لفویہ ہے جو تین معنیوں کا مجموعہ ہے۔ جدید لبانیات کے اس انداز سے لفظ و معانی کا مطالعہ زیادہ سائنسی اور گرامن کیا ہے۔ اب سابقہ اور لاحقہ کی جگہ ہم معنیہ کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ "آزاد" اور "پابند" کے فرق کے مطالعہ میں پچھے اور و سعت آگئی ہے۔

اور آخری بات سے کہ "ادائیگی" یا "طرز ادا" کو بھی ایک معنیہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے شام نے اس بری لمانی حقیقت اور لمانی مطالع کے اس محرے نکتے کو بہت پہلے پیش کر دیا تھا۔

### آئل و ها ان کو آف ین تاسد گر یہ دا طرز الگار کیا شی ا

ہم ایک بی جملہ یا شعریا مصرع کو مخلف اندازے اوا کر کتے ہیں اور طرز إدا کے اختر ف سے معانی ہا۔ جاتے ہیں 'یوں طرز اوا کو معنیہ کی حیثیت حاصل ہے۔

کیا دہ لاہور گیا تھا؟ .. کیا حرف اجتمام ہے اور اس کی مدد سے اس سوالیہ بیٹنے کی تعنیم آسان ہو۔ جاتی ہے مگر آپ یوں بھی کمہ کتے ہیں اور کتے ہیں (لعجہ میں سوال پیدا کرکے الیا تھا کی اوالی کو ہزائر کی کہ دولا ہور گیا تھا؟

> ای جملہ کو اتار چڑھاؤ کے بغیر متنتم انداز میں کئے توبیہ بیانیہ بملہ ہو جائے گا۔ اقبال کامشہور شعرہے۔

پول کی بِی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد اداں پر کلام نرم و غازک بے اثر

پہلے مصرع کو استفہامیہ انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بیانہ اندازیں بھی۔ معانی میں جو فرق پیدا ہو گا اس تک رمائی مشکل نہیں۔ انسوس ہمارے ہاں شعرخوانی کی روایت اور فن فتم ہو گیا۔ اوب ، ہا گھوم شعر کی قرآت کے مسئلہ ہے ہم نے لا تعلق ہو کر کیا چھ کھویا ہے؟ اس کا حساب اور اندازہ کون کرے گا۔

## زبان اور شعروادب

عام زندگی میں زبان کی اہمیت اور اس کے رول کو اس مقالے کے تمیدی حصہ میں چیش کیا گیا۔ "زبان" کے لفظ کو ہم "لفظ" سے بدل کتے ہیں۔ اب ادب کے حوالے سے لفظ کی اہمیت پر فور سیجئے تو اندازہ ہو گاکہ لفظ ادب ہے۔ بالخصوص شاعری کے سلسلہ میں میہ بات اور بھی درست ہے۔

شاعری اور ادب کی بہت می تعریفی بیان کی گئی ہیں۔ مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ قدیم ہندوستان کو بان کروم عرب دنیا۔ شعرد ادب کی نوعیت کو بھنے کی کوشش کرنے والوں میں قلنی بھی شانل ہیں 'شاعر اور نقاد بھی۔ ان تعریفوں میں بہت می تعریفیں اعظے ترین شاعری کا حسن رکھتی ہیں۔ یہ تعریفی اس بڑی مدافت کے کمی نہ کمی پہلو کو پیش کرتی ہیں جس کو ہم شعر کہتے ہیں 'کین ان ہیں ہے کوئی تعریف جامع و مانع نہیں ہے 'اور ہو بھی نہیں عتی تھی کیونکہ جھیم مدافتیں گرفت میں نہیں آتیں۔ بھی ''ذندگی ''کی کیا تعریف بیان کر کے ہیں؟ اب تو جسمانی اور مادی سطح پر بھی زندگی اور موت کی تعریفی بدل گئی ہیں۔ اب تک تو دل کے ٹھر جانے کو موت کہا جاتا تھا' لیکن اب دمائے کی موت 'موت ٹھری

ہے۔ دل تو پندرہ میں من فھرنے کے بعد بھی اپنا سنر شروع کر دیتا ہے۔ پھر کوئی زندگی کو پیانہ امروزو فردا (وقت) سے ناپنے کے لئے تیار نہیں بلکہ زندگی کو ایک جاری لمر قرار دیتا ہے۔

تو اے پیانہ امروز و فردا سے نہ تاپ جادداں ، پیم دوال ، ہر دم جوال ہے زندگی

کی کے زور یک زندگی مقاصر جلیلہ کی تجمیم ہے 'کسی کے خیال میں زندگی ایک مسلسل امتحان کا نام ہے۔

یہ بردی حقیقی مظیم اور تجلیلے ہوئے سلسلہ کوہ کی طرح ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ کوہ کو کوئی کمل طور پر
نمیں دیکھ سکتا۔ جو جمال سے دیکھتا ہے اس کو بیان کر رہتا ہے۔ ان میں سے ہم بیان سچا ہوتا ہے گرکوئی
بیان کمل نمیں ہوتا۔ آیئے شاعری کی چند تعریفوں کو دہرا لیس۔ ان میں تکنیکی تعریفی بھی ہیں اور
ایک تعریفی بھی جو اجتھے شعر کی طرح ہمیں فکر 'خیال اور جذبہ کی ان وا دیوں میں پہنچا دیتی ہیں جمال اندانی
روح کا حن اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ جگگ جگگ کرتا نظر آتا ہے 'جمال اندانی فکر کے سارے
امکانات اپنی تمام ترتمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے سامنے منکشف کرتے ہیں اور جمال سکوت
کویائی میں اور گویائی سکوت میں بدل جاتی ہے۔ ایسا سکوت جو ایک نے انداز تکلم کانام ہے۔

اند میں اور گویائی سکوت میں بدل جاتی ہے۔ ایسا سکوت جو ایک نے انداز تکلم کانام ہے۔

"شعراس کلام موزوں کو کہتے ہیں جو بالقصد موزوں کیا گیا ہو"۔ علم معنی و بیان کی کتابوں میں شعر کی تعریف

"شاعرى مرت كونج كے ماتھ بم آبك كرنے كافن ب"

"شاعرى طاقت ورجذبات كرجت بماؤكانام ب"

"شاعری انبانی تجربوں کے اس اظهار کا نام ہے جس میں تصورات اور انبانی اقدار اور ان کی قدر وقیت کے عناصر موجود ہوں"

"شاعری تحض مداقت کا اظهار نہیں ہے' بلکہ اس صداقت کو ہمارے لیے زیادہ حقیقی بنانے کی کادش ہے"

"شعرهاري روح كا نغهب"

"شامى دندى كى اندميرى رات ين شامرى روح كا نغه اور كريه ب"

الی قابل لحاظ اور معقول تعریفوں کو اگر جمع کیا جائے اور اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ لیا جائے تو کئی سومنحات کی کتاب مرتب کی جائزہ لیا جائے تو گئی جنوں نے اس مرتب کی جائزہ لیا جائے تو گئی جنوں نے ادبالی تقیدی اور فکری طور پر جمیں متاثر کیا۔ "ادب تقید حیات ہے۔"
"اوب برائے ڈندگی" "ادب انسائی فکر اور محیل کی معراج ""ادب برائے ادب "۔ "ادب حن فیر اور مداخت کا جائے ہے۔" اور مداخت کا جائے ہے۔"

ان میں ہے آپ کس تریف کورد کریں ہے؟۔ بعض تریفیں ایک دو مرے سے ظراتی ہوئی نظر آتی ہوئی نظر آتی ہوئی ہوئی ہیں ہے اس منا ""ادب پرائے ادب اور "ادب پرائے ذندگی"، لیکن اگر آپ و سیح تر فقط منظر سے نور کریں تو یہ دونوں تحریفیں ایک دو مرے کا منمید بن جاتی ہیں"۔ ادب پرائے ادب کے کمی علم بدار نے کوئی الیکی بردی تحریر نہیں لکھی جس کا علاقہ زندگی ہے نہ ہو'ای طرح ادب پرائے زندگی پریفین رکھنے والے کسی ادیب نے عملی طور پر ادبی مسرت'ادب میں اظہار کے حسن اور ادب کے فنی نقاضوں سے انگار منیں کیا۔ ادب ہمیں مسرت بھی عطاکر آ ہے اور تاری را ہوں کو منور بھی کر آ ہے۔

مجرد' زہنی اور فکری انداز کی اہمیت اپنی جگہ (اور ہم ای کے قائل ہیں) لیکن اوپ کی جامع و مانع اور قابل قبول تعریف ہمیں دوسرے اندازے کرنی ہوگی۔

"ادب لفظوں کا فن ہے" ... یہ ایک عملی اور قابل قبول تعریف ہے۔ الفاظ اوب کا ذریعی اظمار میں اور یوں وہ ان لنون لطیفہ سے مختلف ہے جن میں بھری علامتیں استعمال کی جاتی میں۔ مثال کے طور پر مصوری اور سنگ تراثی۔

مصور رگوں اور موقلم کا سارالیتا ہے 'موسیقار آلات موسیقی کے دیلے ہے اپ فنی کمالات پیش کرتا ہے۔ سنگ تراش جینی کے ذریعہ اُس حسن کو مشہود شکل دیتا ہے جو پھر میں خوابیدہ ہوتا ہے۔ ادیب اور شاعر کا دسیلیڈ اظہار اور متاع ہنرلفظ ہیں۔ یہ ایک بہت چیدہ ذریعۃ ابلاغ ہے۔ ایک ہی لفظ کے مختلف اور ممیز معانی ہو کتے ہیں۔

"كم بخت توكمال مرحنى"

"اع كم بخت وت إى يى نيس"

"ائے اس جم کے کم بخت ول آدین خطوط"

ان مینوں مٹالوں میں کم بخت کا لفظ ہر جگہ ایک بالکل ہی مختلف "تجربہ" کا اظہار کرتا ہے۔ ادب کے سلسلہ میں ہمیں اس مسللہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کی ادب پارے میں الفاظ کا حقیقی منہوم کیا ہے؟۔ بعض لوگ اپنی ذاتی تند ہی سطح ہے بلند نہیں ہو جاتے 'یا وہ زبان کی وجیدگی اور اہمام کو تہیں سمجھ پاتے۔ ان کا زبن "اکرا" ہوتا ہے۔ مٹال کے طور پر "تو "کے لفظ ہے ان کے ذبن میں ان کی لڑا کا ہمائی یا جال کجڑائی آتا ہے کیونکہ انہوں نے ظوت میں اس لفظ کی قربت اور شدت کا بھی تجربہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی فاموش راتوں میں جب سنمار سوتا ہے انہوں نے بیدار ہو کرا ہے دب کے ساتھ وہ مکالمہ نہیں کیا ہے جس میں بندے کی عاجزی اور رب کی توجید ای لفظ کے ذریعہ کویا کی میں بدلتی ہے۔ وہ اس کاتے ہے جس میں بندے کی عاجزی اور رب کی توجید ای لفظ کے ذریعہ کویا کی میں بدلتی ہے۔ وہ اس کاتے ہے بھی پوری طرح باخر نہیں ہیں کہ ذبان فرد اور معاشرے کے تعلقات کے ہر پہلو کا بوجھ سارتی ہے۔ لفظوں کے معائی کا تعین ای وسیع معاشرتی 'عمرانی ہیں منظر میں کیا جا سکتا ہے 'اور وہ بھی کھل طور پر نہیں لفظوں کے معائی کا تعین ای وسیع معاشرتی 'عمرانی ہیں منظر میں کیا جا سکتا ہے 'اور وہ بھی کھل طور پر نہیں لفظوں کے معائی کا تعین ای وسیع معاشرتی 'عمرانی ہیں منظر میں کیا جا سکتا ہے 'اور وہ بھی کھل طور پر نہیں لفظوں کے معائی کا تعین ای وسیع معاشرتی 'عمرانی ہیں منظر میں کیا جا سکتا ہے 'اور وہ بھی کھل طور پر نہیں

لفتوں کی دنیا مجب ظلمات ہے۔ الفاظ کی معنوی عظمی 'درجے اور رنگ بر لئے رہتے ہیں۔ بازاری زبان کے بعض الفاظ وقت گزرنے کے ساتھ مستند زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ای طرح مامنی کے برت کے الفاظ کا ترزعی و ترنی پہلو اور تراش خواش محض تصنع معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھی حالات 'الفاظ اور زمانی خواش محض تصنع معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھی حالات 'الفاظ اور زمانی خواش محض تصنع معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھی حالات الفاظ اور زمانی خواش خواش محض تصنع معلوم ہوئے آئی ہے۔ بھی معانی پر عالب ان کی شدت لغوی معانی پر عالب ان کی شدت لغوی معانی پر عالب تا ہی ہے۔

الفاظ کے معانی کا تعین ایک مشکل مسلہ ہے۔ ہم مصنف کے الفاظ میں اپنے تجرات کا عمی بھی الفاظ کے معانی کا تعین ایک مشکل مسلہ ہے۔ ہم مصنف کے الفاظ میں اپنے تجریز دے والوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہو تا ہے جو ادبی تحریروں کو اپنی فاظ تاویلات ہے منح کروہ ہے۔ موال یہ پیدا ہو تا ہے کہ فلط اور صحیح تاویلات اور مطالب کے درمیان فرق کیمے کیا با سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ذاتی اور اوٹ پٹانگ تادیل سے آگے بڑھ کر اوب اور لفظ کی معنوت کو صحیح بنیادوں پر سجھنے کی شجیدہ کو مشن تو کی جا سکتی ہے۔ مثلاً "اگر ہم کمی دو سرے دور کے معنی یا تاب کا مطالعہ کر دہ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الفاظ کے وہ معانی معلوم کرنے ہوں گے جو معنی یا تاب کا مطالعہ کر دہ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الفاظ کے وہ معانی معلوم کرنے ہوں گے جو معنی یں معنف یا تاب کا مطالعہ کر دہ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الفاظ کے وہ معانی معلوم کرنے ہوں گے معنی میں استعال کیا ہے۔ عالمی کا یہ مصرع ملاحظہ ہو۔

ول عى توب ساست دربان سے دركيا

سیاست کا لفظ سرزائش' تنبیه مردم عفت کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ مفرد الفاظ کے علاوہ محاورے' اظہار ادر روز مروکی تبدیلیوں کا لحاظ بھی ضروری ہے۔

أكر شراب نيس انظار ساغر تحين

انظار کھیٹچااردو کا محادرہ تھا'جواب متروک ہو گیا ہے

لفظوں سے متعلق تمام ممائل چھیڑنے کا یہ موقع نہیں۔ مقصدیہ ہے کہ لفظ کی اہمت کا قاری کو اندازہ اور سکے۔ ادب 'بالخصوص شاعری لفظوں کے ذریعہ زندگی کے تجربوں کی تخلیق نو کا نام ہے 'جس طرح مصوری خطوط 'اشکال ادر رگوں کے ذریعہ زندگی کی مختلف شکوں 'منا ظراور مظا ہر کوایک ئی تخلیق کے طور پر چیش کرتی ہے۔ (۲)

ہم نے ادب میں لفظ کی اہمیت اور اسای کردار کے بارے میں جو پکھ عرض کیا ہے اور جو پکھ عرض کرنے کی خواہش رکھتے ہیں 'وہ سب پکھ غالب نے ایک شعر میں سمیٹ کربیان کردیا۔

گنین<sup>م من</sup> کا طلم اس کو سمجیر جو لنظ که غالب مرے اشعار میں آدے

اور ہم نے اس مغمون کا موان غالب کے ای شعرے متعارلیا ہے۔ لفظ می معانی کے خزائے

تک پیٹنچ کے لئے "کل جاسم سم" کا درجہ رکھتا ہے۔ ای طلم سے معنی کے مقتل درواز۔ کھلے ہیں اور آدی ردن ' اُل اور تخیل کے اس فزائے تک پینچ جاتا ہے جے شعروادب کہتے ہیں۔ کتے ہیں کہ اوجر آپ کے کہا اوحروہ مامنی کا حصہ بن گیا۔ یہ لوڈ موجود ' جے حال کتے ہیں کتا مختر ہو تا ہے ' کر شعر تو ایک دوام کا نام ہے۔ مراج الدین ظفر نے سے کش کے حوالے سے کما تھا۔

وقت اپنا زر فرید تما بنگام ہے کشی المح کو طول دے کے اید ہم نے کر دیا

شام لفظ کے ذریعے لحد کو ابد بنا آ ہے۔ بونان اور قدیم ہندوستان سے آج کے عالمی دیسات (global village) تک سز کر لیجے لفظ کی تھے کہانی آپ کو محراب وقت پر تکسی نظر آئے گی۔

بكه لوگ كتة بين

لفظ مركيا

جب دوادا كردياكيا

ادرمیراکتاب

كرووائي ادائكي كے ليے ہے

ابی زندگی شروع کر آ ہے

(اعلی ڈکشن)

مربات لفظ پر ختم نہیں ہوتی بلکہ الفاظ کی ترتیب بھی ادب میں بوی اہمیت رکھتی ہے۔ کوارج اُن

الل فن من سے ہے جنوں نے نقر اوب کو تخلیق اوب کی سطح تک پنچایا۔ اس نے لفظ کے حوالے سے لنرولقم کو یوں گرفت میں لیا ہے۔ نٹرولقم کو یوں گرفت میں لیا ہے۔

نر = الفاظ ' بمترين ترتيب كے ماتھ

شاعری= بمترین الفاظ بمترین ترتیب کے ساتھ

بمترین الفاظ' بمترین ترتیب کے ساتھ۔ اس بمترین ترتیب میں وہ عنا صرچیجے ہوئے ہیں جو ادب' الفوم شاعری کو شرارِ معنوی بنا دیتے ہیں۔ رقص کناں شرار معنوی

غزل کیا'اک شرار معنوی گردش میں ہے امغر

لفظ کی آغوش میں معانی بھی ہوتے ہیں اور لفظ کی آداز بھی ہوتی ہے۔ لفظ جم بھی رکھتا ہے اور روح بھی۔ جم رقصال رقصال۔ بح'شاعری میں موسیقی کا درجہ رکھتی ہے'لیکن یہ موسیقی اور گردش رقصال لفظ میں بھی ہوتی ہے۔ بمترین لفظ کو بمترین ترتیب جگمگا دیتی ہے۔ کیا لفظوں پر الگ ہے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یا لفظ ترتیب اور شعری فضا کے حوالے ہے موضوع مطالعہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ لفظ اور نفنا دونوں مل کرا یک وحدت بن جاتے ہیں۔ شاعر کا استعمال لفظ کو برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ خود برگزیدہ کے لفظ ر فور کیجے۔ کیااس لفظ کے بغیریں شاعری کے بارے میں یہ بات عرض کر سکتا تھا؟

پر ورجوں میں الفاظ بھترین ترتیب کے ساتھ۔ ایک لفظ کی مثال پیش کر آ ہوں مرزا لگانہ کرا چی آئے ہوئے سے ۔ اور بہت بیار بھے۔ زوالفقار علی بخاری صاحب کو انہوں نے بلا جمیما۔ بخاری صاحب ان سے ملے "غلامہ" رشید ترابی کے دولت کدے پر پہنچ۔ "بخار کی شدّت سے ان کا بدن پینک رہا تھا۔" بخاری صاحب کی آمد کی خرتی تواٹھ جیٹھے۔ آگے کا حال بخاری صاحب سے سنئے۔

"میں نے ان کا دل بہلانے کے لئے ان بی کے شعران کو سنانا شروع کئے گر سناتے سناتے شعروں کی کیفیت میں ایسا کھو گیا کہ میری آ تکھیں نم ہو گئیں۔ مرزا صاحب کے بھی آنسو نکل آئے۔ مجھے گلے لگایا اور روتے روتے کما بھائی تم ایسا شعروست پھر کب پیدا ہو گا۔ میں بولا۔

> تمرک ہے مرا پیرائن چاک نیں الی جنوں کا یہ زمانہ

یہ شعری کر مرزا صاحب کی حالت دگرگوں ہوگئ۔ دھا ڈیس مار مار کر رونے
گئے۔ روتے جاتے تھے۔ اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ ایک ایک لفظ پر سر
دھنتے تھے۔ "تجرک" کے لفظ پر تو بہت دیر تک سینہ پیٹتے رہے۔ "باے ظالم کیا
لفظ رکھا ہے۔ تجرک۔ بائے تجرک۔ آنسوؤں کا آر تھا کہ ٹوٹے میں نہ آیا تھا۔
دوتے روتے نجف آداز میں پوچھا بھائی یہ شعر تممارا ہے؟ میں نے کما نہیں۔
پوچھا کس کا ہے؟ میں نے کما اقبال کا۔ فرمایا تجب ہے 'اور پھر رونے گئے 'اور

شاعری میں لفظ مرف منہوم کی ادائی کے لئے استعال نہیں ہوتا ، بلکہ لفظ کے ذریعہ شاغرائی کیفیات اپنے فکر اپنے تخل ادر اپنے دجود کا اظہار کرتا ہے۔ لفظ شاعر کی زبان کے شعروادب کی تمام ادبل روایات کو خلیق انداز میں قاری تک پہنچا تا ہے۔ اور یہ قاری مرف حال کا قاری بلکہ ستنبل کا قاری بحک ہاری کو روز ہوتی ہے۔ جم اور روز کا امتزاج ۔ لفظوں کو ادب اور شاعری کا جم کما گیا ہے اور خیال کو رو درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بحث تنقید میں بہت پرانی ہے کہ لفظیا افلار کو اولیت عامل ہے یا خیال کو رو درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بحث تنقید میں بہت پرانی ہے کہ لفظیا اظلار کو اولیت عامل ہے یا خیال کو۔ بزرگوں نے لفظ و خیال کے رشتہ کو لباس اور جم کے رشتہ کی مماثل ہم کا اور دورج کے رشتہ سے تعبیر کیا۔ مماثل سمجنا اب زیادہ کم ان میں جانے والوں نے اسے جم اور روز کے رشتہ سے تعبیر کیا۔ شاعرہ ہم کو دہم ان نیا خوا ہماں نیا لفظ خود نجود پیدا ہوجا تا ہے۔ ہم جان اپنا جم خود ہماں نیا خیال پیدا ہو تا ہے دہاں نیا لفظ خود نجود پیدا ہوجا تا ہے۔ ہم جان اپنا جم خود ہما وال آئی ہے "ا

اپنی ہات کی وضاحت اور جُوت کے لئے ڈاکٹر بجنوری نے عالب کی تراکب کی ایک نمرست دی
ہے۔ تراکیب کو مرکب لفظ می قرار دیا جائے گا۔ "شمار رسوم" "جو ہراندیشے " "گہاگ تیل " " زنجے
رسوائی " " ننود داری ساحل " " " سلک عانیت " " طعیۃ عایافت " " " قلام خون " " شمبار وحشت " "
دوعوت مرگال " اور "جیب خیال " و نمیرہ۔ شاعران تراکیب کے ذریعہ دو چیزوں یا دو خیالوں کے درمیان
رشتہ قائم کرتا ہے اور جمال کمیں اس رشتہ میں ممانا کمیت کا پملو ہوتا ہے دہاں یہ مرکب لفظ ایک نیا
استعارہ بن کرا بھرتا ہے۔ اس پملوے شاید اب تک تراکیب لفظی کا مطالعہ ضمیں کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ یہ ترکیس زبان کے آزہ ہونے اور زبان کو" آزہ" رکھنے کی ایک صورت ہیں۔ زبان کی تازگی خال کی آزگی کا اشاریہ ہے۔ آزہ ترکیس اس بات کا شوت بھی ہیں کہ آتیا مت کملا ہے باب مخن

یہ کا کات الکہ کمنہ سی اور ہمارے واردات الکہ آزہ سی (کمنہ ہے برم کا کات آزہ ہیں میرے واردات۔ اتبال) 'شاع محلف اشیاء اور مظاہر کے اساء میں پوند کاری کے الفاظ پیدا کر آ رہتا ہے اور ہے الفاظ آزہ تر واردات کا اصاطہ کرتے ہیں۔ "مگ گزیدہ "اوپری سطح پر ایک "لفظ" تھا۔ شاعر کے الفاظ آزہ تر واردات کا اصاطہ کرتے ہیں۔ "مگ گزیدہ "اوپری سطح پر ایک "لفظ" تھا۔ شاعر کے الفالی تجربہ نے "مردم گزیدہ" کی ترکیب کو جنم دیا اور پھر ایک اجتماعی تجرب ہم "شب گزیدہ محر" ہے آگاہ ہوئے۔ "چاند کا بچھا " اور تین کے آثار ہیں اور دہیں گے۔ "زبان ارتقا کی پابند ہے۔ الفاظ ہے جان نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ کو منطق کے قواعد لا تبدیل ہیں لیکن تقورات بمرور وقت تبدیل ہوتے رہے ہیں اور چو تکہ تصور کے زبان ہے اوا کرنے کا عام می لفظ ہے 'الفاظ بھی تغیر کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اگریہ تجدید عمد عمد نہ ہوتی تو زبان کمنہ اور کرنے کا عام می لفظ ہے 'الفاظ بھی تغیر کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اگریہ تجدید عمد عمد نہ ہوتی تو زبان کمنہ اور کرنے کا عام می لفظ ہے 'الفاظ بھی تغیر کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اگریہ تجدید عمد عمد نہ ہوتی تو زبان کمنہ اور کرنے کا عام می لفظ ہو 'الفاظ بھی تغیر کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اگریہ تجدید عمد عمد نہ ہوتی تو زبان کمنہ اور کرنے ہو جائے "()

مالی کے مقدمہ شعرہ شاعری میں بھی لفظ و خیال کے رشتے اور تعلق کی بحث بلتی ہے۔ مولانا نے لکان کی مثال سے یہ گفتگو کی ہے۔ اگر خیال بہت خوبصورت ہے 'گر ذبان متاسب اور خوبصورت نمیں تو شعراس مکان کی طرح ہو گاہوا ندر سے بہت و سیع 'کشادہ اور اچھا ہے 'کین با ہر سے دیران نظر آتا ہو۔ حال نے تخیل 'مطالعہ کا کتات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے اجزائے کلا فی قرار دیا ہے۔ الفاظ کی طائن اور جبتی شاعر کے فئی فرائنس میں داخل ہے۔ وہ متاسب الفاظ و صور ٹا ہے اور الفاظ کے معنوی مکانات اور بہلوؤں کا کموج لگا آہے۔ ان سب پہلوؤں کے پیش نظر حال نے '' شخص" کا لفظ استعال کیا ہے۔ ف حس 'کے محانی ہیں تغییش کرنا کمود کر نکالتا۔ تیز بارش مٹی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کمل شخص ہے۔ یہ عتاصر کی کی گئس شاعری کو اپنی کرفت ہے۔ یہ میں سے بعد اور راز کی طائن و جبتی بھی تفحص ہے۔ یہ عتاصر کی کی گئس شاعری کو اپنی کرفت ہیں سے لیے ہیں۔ تخیل اور مطالعہ کا کتات کی بحث ہارے وائرہ سے باہر ہے گر اس خیال کا اظہار میں لے لیے ہیں۔ شخیل میں مقال کا اظہار کی بیٹ ہورے دائرہ سے باہر ہے گر اس خیال کا اظہار میں لئے ہیں۔ شخیل میں سے بید میں سے بیار ہی ہی کو اس خیال کا اظہار میں لئے لئے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے لیے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے لئے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے لئے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہے گر اس خیال کا اظہار میں سے لئے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے لئے ہیں۔ شخیل میں سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے بیار ہی ہو تھی سے بیار ہی گر اس خیال کا اظہار میں سے بیار ہی ہو تھی سے بیار ہی ہو تھی ہو تھی ہے کہ بیار ہی ہو تھی ہو تھی

نت رنگ ؟ فروری ہے کہ تخیل ہی روح شعر ہے۔ مطالعہ کا تات تخیل کے لئے مہمیز کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور بات کہ نفعص الفاظ کے ساتھ شاعر کا کام ختم نہیں ہو جا آ۔ بندش الفاظ اس کے کار معمی کالازلی

صدي

بندش الفاظ بڑنے سے گوں کے کم نہیں بناوی کام ہے کام نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا اوریہ مرصع سازی کاری کری نہیں۔ جگرماحب کا شعرہے۔

کاریگران شعر سے بوچھے کوئی جگر ب کچھ توہے کلام میں لیکن اثر بھی ہے؟

"کاری گری" الفاظ کے علینے اور اس کی نمائش کا کام ہے۔ اچھا شاعر اظمار کی ضرورتوں اور قاضوں کے مطابق الفاظ کی علاش کرتا ہے۔ ہماری تنقید کا ایک تکیہ کلام سے بھی رہا ہے کہ "وا ذہان کا علام ہے" ۔ شاعری میں ذبان اور خیال ہم قدم رہتے ہیں۔ وونوں "ہم رشتہ" ہیں۔ شاعر ہے" ۔ شاعری میں ذبان اور خیال ہم قدم رہتے ہیں۔ وونوں "ہم رشتہ" ہیں۔ شاید رشید صاحب (رشید احمد مدلقی) نے کمیں لکھا ہے کہ زبان نٹ کا رشتہ نمیں جس پر نٹ چلے کا کرت دکھا رہا ہو اور دیکھنے والے آلیاں بجا رہے ہوں۔ زبان کا مقصد تو خیال کا اظمار ہے۔ (جم د روح)۔ محض ذبان کے سارے شاعر بہت آھے نہیں جا سکتا۔ اس کی سطح بس کی رہے گی۔

آپ کے پاؤں کے ینچے دل ہے اک ذری آپ کو زحمت ہو گی

زاں جائے' زاں جائے' زاں جائے گلتاں ہے بار آئے' بار آئے' بار آئے گلتاں میں

جب "بحرین الفاظ 'بحرین ترتیب" کے ساتھ "بحرین اور بلند ترین خیالات" کے اظہار کے لیے استعال ہوتے ہیں توالی شاعری دجود میں آتی ہے۔

کے مائں بھی آہت کے نازک ہے بت کام آفاق کی اس کارکمہ شیش کری کا

(2)

ادر حمين غالب كايد شعر

اے بخلا ولما خوے تو ہنگامہ زا ابمہ در گفتگو ہے بمہ با ماجرا شدہ لیمی ت

مولا فا شیل نے شعرا تعجم کی چوتھی جلد میں شاعری میں الفاظ کی اہمیت پر ایسی مفتکو کی ہے جو آج مجی

اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور جو اس موضوع پر کی بھی ذاک کا مناب ترین فتاہ آغاز ہے۔ مالی اور شیل کے احداثات میں ہے ایک احدان یہ بھی ہے کہ انہوں نے مہل الل فن کے تقیدی فیالات اردو میں خطل کردیے۔ شاید یہ بات ان پر شکشف ہو گئی تھی کہ آنے والی تسلیس اپنے فکری ور ہ سے محروم ہو جا کیں گی اور اس کا سبب مہل و قاری ہے ہماری دوری ہوگی۔ شیل نے ایمن و شیق کی کتاب المعدة کے باب فی اللفظ والمعنی کا ایک اقتباس چیش کیا ہے۔

"انظ جم ہے اور مغمون روح ہے۔ دونوں کا ربط باہم ایسا ہے جیسا روح اور جم کا ارتباط کہ دہ گزور ہوگا تو یہ بھی گزور ہوگا۔ پس اگر معنی جس نقص نہ ہو اور انتظا جس ہو تو شعر جس عیب سجھا جائے گا ، جس طرح لنگڑے یا انتجے جس روح موجود ہوتی ہے لینے بدن میں عیب ہوتا ہے۔ ای طرح اگر لنظا ایجے ہوں روح موجود ہوتی ہے لین مغمون اچھا نہ ہو "تب بھی شعر خزاب ہوگا اور مغمون کی خزابی الفاظ پر بھی اثر کرے گی۔ اگر مغمون یا لکل لغو ہو اور الفاظ ایجے ہوں تو الفاظ بھی بیکار ہوں کی جس میں ہے کہ سلامت ہے لیکن در مختون کے ایم طرح مردہ کا جسم کہ یوں دیکھنے جس سب کچھ سلامت ہے لیکن در حقیقت کچھ بھی تنہیں۔ ای طرح مغمون کو اچھا ہو لیکن الفاظ اگر برے ہوں تب بھی شعر بیکار ہوگا کی تکہ روح ہینے جسم کے پائی نہیں جا سکتے۔ "(ے)

شل نے خود بھی لفظ کی بحث خاصی تنسیل ہے چیش کی ہے۔ ان کے خیال میں "شامی یہ کا مدار
زیادہ تر الفاظ می پر ہے ۔۔ اس تقریر کا یہ مطلب نمیں کہ شاعر کو مرف الفاظ ہے غرض رکھنی چاہیے۔
اور معنی ہے بالکل بے پردا ہونا چاہیے ' بلکہ متعمدیہ ہے کہ مضمون کتا می بلند اور نازک ہو ' کین اگر
الفاظ متاب نمیں ہیں تو شعر میں بکر تا ثیر نہ پردا ہو سکے گی " پھر شیل نے الفاظ کی قسموں ہے گفتگو کی
ہے۔ غزل کے لئے ترم و نازک الفاظ متاب ہیں۔ "بلند اور پُرشوکت الفاظ ' در میہ مضامین اور قصا کد
و فیرہ کے لئے موندں ہیں۔ "عشقیہ مشویوں میں بھی "غزل کی ذبان استعال کرنی چاہیے " (۸)

شیلی بھترین الفاظ کے ماتھ بھترین رَتیب کے بھی قاکل ہیں اور انہوں نے اس کھتہ کو بدی خوبی ہے بیان کیا ہے۔ الفاظ کے باہمی تعلق اور نتا ب "کا نام دیا ہے۔ "لفظوں کی افترادی دئیت" پر محتکو کے بعد شیلی کھتے ہیں۔

سی تمام تر بحث الفاظ کی افغرادی حیثیت سے تھی 'کین اس سے زیادہ مقدم الفاظ کا باہمی تعلق اور ع سب سے مکن ہے کہ ایک شعریس جس قدر لفظ آئی الگ الگ دیکھا جائے تو سب موزوں اور فقیع ہوں 'کین ترکیمی حیثیت سے ناہواری پیدا ہو جائے' اس لئے سے نمایت مروری ہے کہ جو الفاظ ایک

نعت ریک سم ماتد کی کلام میں آئیں ان کو باہم ایبا توانق عاسب موزونی اور ہم آوازی ماتد کی کلام میں آئیں ان کو باہم ایبا توانق عاصابی جا کیں .... یک ومف ہوکہ سب لی کر کویا ایک لفظ یا ایک ہی جم کے اعضابی جا در شاعری اور موسیق ہوکہ سب کی دوجہ سے شعر میں موسیقت پیدا ہو جاتی ہے اور شاعری اور موسیق ہے جس کی وجہ سے شعر میں موسیقت پیدا ہو جاتی ہے اور شاعری اور موسیق کی مرمدیں مل جاتی ہیں "(۹)

کا سرمدین کی بوالی کا معنوے ' موزونیت اور تاب و موسیقی کے حوالے سے کئی نکات الارے مانے لفظ 'اس کی معنوے ' موزونیت اور تاب و موسیقی کے حوالے سے کفن کا دار نفرہ بن جاتے ہیں آئے۔ فن کار' اپنے طلسی اس سے لفظوں کو "چزو یکر " بنا دیتا ہے۔ لفظ بھی سے ہراک کا دائرہ مخصوص اور متعین ہے 'گرشاعری ان ب اور بھی ریک اور خطوط۔ نئون لطیفہ میں سے ہراک کا دائرہ مخصوص اور متعین ہے 'گرشاعری ان ب اور بی ریکام کیا ہے۔ زرا تائم مقام بن کتی ہے۔ مقدر وشاعری میں حالی نے اس نکتہ کو اٹھایا ہے اور اس پر کلام کیا ہے۔ زرا تصوریں دیکھئے۔

بحری ہوئی ہو زانت بھی اس چٹم ست پر بکا ما ابر بھی سر میٹانہ دیکھتے

(امنر)

ہلال ایدے پرفم ہے اک تصویر پیدا ہے ذرا تم مانے آتا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے (آقاٹاورالوں)

چملکا کنیں لاؤ بمر کے گلابی شراب کی تصور کھنچیں آج تمہارے شاب کی (رماض ڈیرآبادل)

پول ہیں صحوا میں یا پریاں قطار اندر قطار اددے' اددے' ٹلے ٹلے' پیلے پیران (اقبال)

ان کا آپیل ہے، کہ رخبار، کہ پیرابین ہے

پچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلین رخمیں

جانے اس زلف کی موہوم کھنی چھادک میں

مممانا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں

آج پھر حس دلارا کی وی دھج ہو گی

وی خوابیدہ کی آنکھیں، وی کاجل کی لکیر

رنگ رفدار پ لمکا ما وہ فانے کا فبار مندل اتھ پ ومندل ی منا کی تحویم (لین احمد نیش)

یہ چند مثالیں جس ترتب ہے ذہن میں آئیں درج کر دی تکئیں۔ اکبر ال آبادی کی جڑھ نظم آبانی کی جڑھ نظم آبانی کی جڑھ نظم آبانی کی جڑھ نظم آبانی کی جڑھ نوٹ کے اس تصویر کھی اور موتی آبک کی محمل مثال ہے۔ مجازی لاقم "رات اور ریل "کو بھی ایک عمدہ نوٹ کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ جوش کی لقم " یہ کون افعا ہے شرما آ "کو ذرا ذہن میں آزہ کر لیجے۔ ای طرح "موسیقیت "کی مثالوں کی جاری شاعری میں کی نئیں۔ اعلا شاعرانہ موسیقی تو آچی شاعری میں جو سکتی نئیں۔ اعلا شاعرانہ موسیقی تو آچی شاعری میں جر جگہ سائی دے گی۔ اس موسیقی کی تشکیل بھی متر نم بحروں کی مدد ہے کی جاتی ہے 'بھی محرار الفاظ ہے لیا تھا ہے۔ میر صاحب محرار الفاظ ہے جس فلاتی ہے گام لیتے ہیں اس میں ان کا کوئی مقابل نہیں۔

پت پت بونا بونا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے کل ی نہ جانے باغ تر سارا جانے ہے

مجمی ہم کیفیت و "ہم جنس" حددف (آدا زوں) کے استعال ہے تصویر اور نغمہ کی کیفیت پیدا کی جاتی -

ده تو شب کو بر میرده ساکت د دیموش تے (امنر)

ٹ کں - م کی آدازوں کے اجماع سے شامرنے ایک آر کشرا تخلیق کیا ہے۔ چلو نکہ چل کے چراعاں کریں دیار حبیب

(میش) لفظوں کے علاوہ طویل ککڑوں کی تحرارے شعر کو تصویر اور نغمہ کی کیفیت عطا کرنا ہماری شاعری کی تے۔۔

> میری می نظر کی متی سے سب شیشہ و ماغر رقعاں تھے میری می نظر کی کری سے سب شیشہ و ماغر ٹوٹ کے

(جذبی) شاعری میں لفظوں کا جادو کس طرح جگایا جا آ ہے؟۔ اس سلسلہ میں جو چند باتیں ذہن میں آئیں وہ آپ کی خدمت میں چیش کر دی گئیں۔ اب اہم تر نکتہ میہ ہے کہ میہ تصویر سامانی' یہ موسیقی خارجی مفات نمیں جیں بلکہ شاعری اور شعر کا جز میں اور انہیں کی بنیادوں پر لفظ گنجینہ ومعنی بنآ ہے۔ یہ صفات معنی کا ند ریک میں سن ہے الگ نہیں۔ شعری معنوت اللغہ کی معنوت سے مختلف چز ہے۔ شعری تعویر اور دھ میں معنی ہے الگ نہیں۔ شعری معنوت سے کون انکار کرے گا گریہ میں مگن شعری موسیقی میں محرے معنی بھی ہوتے ہیں۔ شعر میں معنوت سے کون انکار کرے گا گریہ میں مگن شعری موسیقی میں مرف اس کے موضوع اور مرکزی ہے کہ شاموانہ آبگ فودی محرا معنوی تجربہ بن جائے ہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری نسل کے پیشر بجوں کے لیوں پر نیال میں طاش نہ سیجے اللم کا آبگ اپنا مغموم آپ ہو سکتا ہے۔ ہماری نسل کے پیشر بجوں کے لیوں کے ان کے ان ایال کے یہ شعر تعمی کرتے اور کو نجے تھے۔ ہمارا بھیا تک ترنم اور بد آوازی بھی ان پولوں سے ان کے میں ان پولوں سے ان کی عربی سے شعری ہماری شخصیتوں کا حصہ بن گئے تھے 'ای طرح بھے ترج کے بچے سات سال کی عمر میں سے شعری ہماری شخصیتوں کا حصہ بن گئے تھے 'ای طرح بھے ترج کے بچے ایے گیتوں اور پولوں کو دہراتے ہیں۔

یہے آج کے بچے ایے یوں ور پر دی روار سیا "اساں تو جانا بلو دے گم"

"ایک لڑک مرا دل لے گئ"

"دل دل پاکتان جان جان پاکتان"

"اے جذبہ جنوں تو ہت نہ ہاد"

(حذہ جنوں نیں عذبہ جنوں)

رجدبہ ہوں یہ جب موت ظاہرے کہ بید دور بلند آہنگی اور شور کا دورہے جب ساز' آوا زاور لفظ پر غالب آ مجے ہیں اور ہم الی

تذي وراث كے سائے ميں ان لفظوں كے المن تھے۔

مجمی اے حققت خطر نظر آئ لیاس مجاز میں کہ بزاردال بحدے رئب رہے ہیں مری جین نیاز میں تو بچا کے نہ رکھ اے کا آئنہ ہے وہ آئنہ کے دہ اگنے میں کہ شکتہ ہو تو مزیز تر ہے نگاہ آئنہ ساز میں

نہ ملیتہ مجھ میں کلیم کا' نہ قرید تھے میں فلیل کا کی ہاردے سامری' تو قبیل شیوہ آزری کی میں فوائے موفتہ ور گلو' تو پریدہ رنگ مرمیدہ بو میں حکایت غم آرزو' تو حدیث ماتم دلبری دم زندگ مم زندگ مم زندگی' مم زندگی' مم زندگی' مم زندگی' مم زندگی

ظاہر ہے کہ جب آج بھی "حقیقت محظر" کی حقیقت تک ہم نمیں پہنچ سکے تو اس وقت کیا جان کے تھے اور خانہ دل میں ایکے تے اور خانہ دل میں تھے اور خانہ دل میں ایکے اور خانہ دل میں ایکے اور خانہ دل میں ایک لفظوں کا آیام لاحاصل نمیں ہو آ۔ یہ لفظ ہماری ذات کی فضا بن گئے۔ دم' ام' نم اور سم کی نفسگی ساز

تو ما جوابیہ کت ہمیں اپنے بیرے شاعروں کی مدداور اپنے ذندہ ماحول سے مل کیا کہ شعر 'اپ سمانی سے جدا ہو کر بھی ہے معنی نہیں ہوتا۔ معنی معلوم نہیں نہ سسی۔ لفظوں کے دائرے 'فم' توسیس 'تصویری اور رقع 'اپنا انعام آپ ہیں۔ لفظ کاغذ پر لکھے جاتے ہیں 'لیوں سے ادا ہوتے ہیں 'اپنا مفہوم زونوں ہی شعل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ لفظ دکھائی بھی دیتے ہیں۔ لفظ جلوہ بھی ہیں ' چکر بھی اور آواز بھی 'ان میں انسانی رشتوں کی دنیا بھی آباد ہے اور ان میں لامکاں کے منظر بھی ہیں۔

(٣)

### لفظ اورنعت

## حرف راز - سجده لفظ - درگه ای لقب لامحدود کی تلاش - حرف کی معراج

حضرت احمان والش کی وفات ہے وی بارہ ون پہلے ان ہے لاہور ش بیزی تغییلی طاقات ہوگی۔
میرے ساتھ میری یوی ان کی بمن فیم فریدی اور اہاری عزیزہ اکادی ادبیات پاکستان کی حیم خواجہ بھی
تحییں۔ ہم میں ہے کوئی اس طاقات کو نہیں بھول سکے گا۔ حضرت احمان والش نے شعر سایا۔
ہوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں ترا نتش کف پا دھویڈھنے کو
ہوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں ترا نتش کف پا دھویڈھنے کو
میں نے کما۔ "پچاایے نعت کا بہت خوبھورت شعرہ۔" مرحوم نے فرمایا۔" نہیں میں نے نعت میں
میں نے کما۔ "پچاایے نعت کا بہت خوبھورت شعرہ۔" مرحوم نے فرمایا۔ "نہیں میں نے نعت میں
میروری نہیں کما ہے۔ "کفتگو کا سلسلہ کی اور طرف مؤگیا۔ وی پندرہ منٹ کے بعد احمان والش مرحوم
نے کما۔ " تم نے بچ کما۔ یہ نعت ہی کا شعرہے۔" میں نے عرض کیا کہ حقیقی عمل بڑی ہیجیدہ چیزہ۔
مزوری نہیں کہ فن کار پر تخلیق کا ہر مرطہ پوری طرح روش ہو۔ بڑی شاعری ایک چمار سمتی مخاطبہ اور
مزاری نہیں کہ فن کار پر تخلیق کا ہر مرطہ پوری طرح روشن ہو۔ بڑی شاعری ایک چمار سمتی مخاطبہ اور
مزاری نہیں کہ فن کار پر تخلیق کا ہر مرطہ پوری طرح روشن ہو۔ بڑی شاعری ایک چمار سمتی مخاطبہ اور
مزاری نہیں کہ فن کار پر تخلیق کا ہر مرطہ پوری طرح رحائی اسان نیا عرکے سلسلے میں یوں کمنا چاہیے کہ اپ رب اور اپنی اور اپنی کا مکالہ اپنی ذات ہے۔ مسلمان شاعر کے سلسلے میں یوں کمنا چاہیے کہ اپ رب اور اپنی اور اپنی کا مکالہ اپنی درب ہے۔ مسلمان شاعر کے سلسلے میں یوں کمنا چاہیے کہ اپ رب اور اپنی

3

- 8

علي

,5

ند

اس کے سینے میں آواور آرزو ہے یہ آواز اور ممنا بے ساختہ پیدا ہوتی ہے۔ اور لامحدود کی طرف سرالا محدود ہونے کی تمنا ہر حقیقی فن کار کی سزالا محدود ہونے کی تمنا ہر حقیقی فن کار کی سزالا محدود ہونے کی تمنا ہر حقیقی فن کار کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ وہ شعر جے بمت تمنا ہوتی ہے۔ فکر اور فن کی دنیا ہیں عالم حقیقی اور عالم نجازی کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ وہ شعر جے بمت سے معاجبان "بازاری" شعر قرار دیتے آئے ہیں ذرا اس کے امکانات پر غور کیجے

ذوب پردہ ہے کہ چلن سے لگے بیٹے ہیں مائ چھٹے بھی نہیں' مانے آتے بھی نہیں

ہمارے اساتذہ 'بالخصوص ہائی اسکول کے اساتذہ تقریبا" ہر شعر کے حقیقی اور مجازی معانی تاتے تھے اور ہم لوگ ذیر لب مسکراتے تھے 'لیکن زندگی کا برا حصہ شعروا دب کے ایوانوں میں گزار نے کے بعدان کی حکت اور نظر کا قائل ہونا پڑا ہے۔ فراق گور کھپوری نے "اردوکی عشقیہ شاعری" میں اس تکتے پر بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اگر بھی ممکن ہوا تو اس مضمون کو ذیا دہ تنصیل سے تکھا جائے گا اور ضمیمہ کے طور پر اہم اقتباسات شامل کردیے جا کیں گے۔

فراق مادب نے مثال کے طور پر اپنا یہ شعر پیش کیا تھا۔

کیا ہے بیری دندگی میں رخ جس ست تے خیال سے کرا کے رہ کیا ہوں میں

یہ شعر"دور فا" ہے۔ اس کا ایک رخ حقیقت کی طرف ہے اور دو سرا رخ مجاز کی طرف سے ہات فالِق کِا نَتْ کے ساتھ ساتھ محبوب ہے بھی کمی جا سکتی ہے اور لطف یہ کہ شرک کے ارتکاب کے بغیر ' لیکن ترین انکہارنے اس شعر کورنگ حقیقت سے زیادہ قریب کردیا۔

میر نالب اور اقبال ہمارے سب سے بوے شاعر ہیں اور ان تینوں کی عشقیہ شاعری میں ہر جگہ یہ کینیت موجود ہے۔ اقبال نے ہمارے مید میں ایک نئی غزل کو ایک

ر کین مد گیراور بعد بین آئید کا نات کما تھا (الغاظ کی ذمه داری تبول نمیں کر سکتا ' إن خیال می ان می) - غزل کو ہارے مدمین بید حیثیت اقبال نے دی۔

تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا ی آب جو
یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر
باغ بہشت ہے جھے حکم سز دیا تما کیں؟
کار جماں دراز ہے اب موا انظار کر

اب آئے ای دست اور لامحدود کے سزک اس رخ کی طرف جمال مسلمان شامر کیا مرتبط انیت سے باخر غیر مسلم شاعر بھی دیار محمد عربی میں پنج جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شعر اپند مداق محدوج یا موضوع سے ہوا ہو جاتا ہے تو وہ نعت کا شعر بن جاتا ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ محمد عربی مداق محدوج یا ہو جاتا ہے تا ہو جاتا ہے تا ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ محمد عربی بالمام معراج انسانیت ہیں۔ عظمت آدم کا آخری نشان۔ غالب نے اپنی مدحد فزل میں حمین خال کے کما

نباں ہے بار خدایا ہے کس کا عام آیا کہ میرے نطق نے بدے مری نبان کے لئے

یہ شعر جبل حسین خال کی ذات ہے کوئی نبت نہیں رکھتا تھا 'ای لئے زبان خلتی اور اجماعی مخن لئی اس شعر کو اس کے حقیقی مصداق کی طرف لوٹا دیا کہ وی ذات حقیقت و مجاز کا عظم ہے۔ وہ حق ہے مل ہے اور مخلوق میں شامل ہے۔ ملی اللہ علیہ وسلم۔

ان دنوں ایک سوال یہ بھی "پیدا" کیا جا رہا ہے کہ کیا نعت ایک منف نمخن ہے؟ بعض معاصبان نعت سنف نہیں مائے۔ ان کا "فرمان" یہ ہے کہ نعت ایک شعر مقیدت ہے۔ اب اس قول پر کیا اور کیے روکیا جائے۔ شعر مقیدت کا تعلق بھی تو کمی منف ہے ہو گایا اے منف قرار رہتا پڑے گا۔

امنان کی تقیم دو طرح کی جاتی ہے۔ صورت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے۔ یہ دونوں میں مروح جی اعتبار سے۔ یہ دونوں میں مروح جی اور اولی مطالعول میں ملتی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے جب ہم امناف مخن کا تعین اور یم کرتے ہیں تو "عشقیہ شاعری" " رزمیہ شاعری" " موفیانہ شاعری" " موفیانہ ادب" " نہی ہیں۔ متنب ساعنے آتی ہے اور ان میں سے ہرا کیک کو "مننب

ارب " قرار دیا جا آہے۔

مولانا شل نے "مصوری کے لحاظ ہے شعر کے اقدام" (شعرا لیم میں) مرتب کے ہیں۔ شعرا لیم ملد

"عالم میں جو کچے ہے اس کی دو تشمیں کی جا کتی ہیں۔ ادیات طع" نشن ا آئان ' چاند' ستارے' پاغ ' جگل' کو میابان ' گری ' سردی ' بعار خوال وغیرو وغیرو۔ کیفیات بالمنی بینی انسان کے دل میں جو گو تاگول جذبات دو بعت کئے گئے ہیں طع" رنج و سرت ' محبت و بعض ' صرت و غم ' غیظ و خضب وغیرہ اس سنتے کے لحاظ سے شعر کی دو تشمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں اویات اور اس کے معلقات کی تصویر کھینی جائے۔ دو سمری شم جذبات کی شاعری جس میں جذبات انسانی کی تصویر کھینی جاتی ہے۔ دو سمری شم جذبات کی شاعری جس میں جذبات

شلی نے " تحیلی شاعری" کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جذبات کی شاعری کی ایک صورت ہے۔ متا خرین کی شاعری کی وا تعیت سے بہت کم لگاؤ ہو آ ہے۔ متا خرین کی شاعری زیادہ ترای تم میں شامل ہے" (۱۱)

امناف تخن کی تقتیم میں تقتیم کے دونوں طریقوں کو طا دیے ہیں کین تعت کے سلد میں ہم اپنے امولوں اور منابلوں کی تردید آپ کرتے ہیں مٹلا "مرویہ کو مسدس میں شامل کرنے کی جگہ اے الگ ے ایک منف خن قرار دیے ہیں 'اور جو محض موضوع کے اختبارے مرویہ کو الگ منف قرار دیے ہوئے یہ کے کہ مرویہ کی بھی ہیت اور فارم میں لکھا جا سکا ہے اس پر "مداخلت تی الدین" کا الزام لگاتے ہیں۔ کی معالمہ سلام اور واسوفت کا ہے۔

یہ بات دامنے ہوگئ کہ بعض امناف کا رشتہ ان کی بیٹ سے نمیں بلکہ موضوع سے ہے۔ ہوں نعت ایک متنقل منف مخن ہے۔ نازک تر اور نمایت لیتی کت یہ ہے کہ نعت ہریٹ اور قارم (Form)

میں تکمی جا کتی ہے۔ ہوں ہر صنف منف نعت کے تھم میں داخل ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ سرور کا کتات صلی اولئہ علیہ وسلم کی مدح وستائش کے گئے تی پہلو ہیں اور ہر صنف اپنی خصوصیات کی ہتاہ ہے کہ ایک پہلو اور مدح کے کی ایک رفٹ کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ شدید مخصی تعلق اور محبت کے دفعے ترین جذبہ کے اظمار کے لئے فزل کی ہیٹت سب سے متاس ہے۔ جماں آپ کی علوے شان اور رفعت کا بیان مقصود ہو وہاں قعیدہ اس بار ایانت کو اوا کر سکتا ہے۔ جماں آپ کی حیات طیبہ کے واقعات پیش کرنے ہوں وہاں مشودہ وہاں قعیدہ کراس فرینر کی اوا کی کے لئے آپ کو پیش کرتی ہے۔ جمال طول کی ضرورت ہو تاکہ مختلف پہلووں اور محاملات سرت کو روانی اور آسانی کے ساتھ چیش کیا جائے وہاں کی مزورت ہو تاکہ مختلف پہلووں اور محاملات سرت کو روانی اور آسانی کے ساتھ چیش کیا جائے وہاں ساتھ پڑھے اور جاسعیت کے ساتھ پڑھے اور جاسعیت کے عام محری اور شخ والوں بھی پہلووں اور محاملات کی جا رسم سے اس آٹر کو فتش معنی بنا دیتے ہیں۔ ساتھ پڑھے امناف اور اس صنف کے گوشے بن جاتے ہیں جے ہم فعت کتے ہیں۔ ان امناف کے فنی قاضوں کے تحت ان کے اسالیہ بھی مقرر اور متھیں ہیں۔

فرل کیفیات سے علاقہ رکھتی ہے۔ پھراس کا کل پیکر نرم و نازک الفاظ کا متقاضی ہے۔ فزل بیانیہ الفاظ سے چدال علاقہ نمیں رکھتی۔ وہ تو علامات وارشادات کا فن ہے۔ فزل دو آجمینہ ہے جو بقول عالب تعریٰ صبا سے پکمل جاتا ہے۔ عالب نے غزل کے فن کو دد شعودل میں جس طور پر سمیٹ لیا ہے، متارے مارے نقاد ٹل کر بھی شاید ہے کام اس خوبی سے نمیں کر کتے۔

متعد ہے ناز و غزو کو کے مختلو میں کام چل نہیں ہے دشن و مخبر کے بغیر ہر چھ ہو مشاہرہ حق کی مختلو بن نہیں ہے بادہ و ماغر کے بغیر

فرال ایک حرف شیرس اور استعارہ رقصاں ہے۔ فرال کے پہلے اہم شاعر سعدی نے یہ کھتہ سمجھ لیا۔ تما اور انہوں نے فرال میں "رقیق" ٹازک شیرس اور پردرد الغاظ استعال کئے ہیں" (شیل)۔ اردو کے نعت کو شعراء کی اکثریت نے نعت کے لئے غزل کی ہیٹت کا انتخاب ای بناء پر کیا ہے کہ ان کی نعت معت دل بن جائے شاید بلکہ یقیقاً "کی بھی خدہب کے مائے والوں میں سے انفرادی طور پر بہرا یک فرد کا رشتہ اپنے رسول کے ماتھ وہ نمیں ہے جو ہر مسلمان کا رشتہ ادی برخت اور انیس بے کسال حفزت مجمہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔ غزل کے آپک میں تکھی ہوئی نعیت اس ذاتی اور معنعی رشتہ کو بڑی مد تک پیش کرتی ہیں۔ غزل کا مشقیہ لیجہ بڑا استحان ہے اور یہ تکوار کی دھار پر سنر ہے۔ مبارک ہیں وہ لفظ شناس جوابے سلیقہ وادب کی بنا و پر ملامتی ہے اس واہ ہے گزر جاتے ہیں۔

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا حبیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا حبیب تو ہو (ظفر علی خال)

سیائے جاں میں چھلکا ہے کیمیا کی طرح کوئی شراب نہیں عشق معطفی کی طرح (مراج الدین ظفر)

اں نام پہ دل دھڑکا، پر گریں کمال فھرے ہم کو یہ اشارے بھی آواز اذال فھرے مرکار کے لدموں سے اٹھ کر دل دیوانہ جائے تو کمال جائے، فھرے تو کمال فھرے (مرشار مدیق)

وہ ایک نام جو کون و مکال کا محور ہے میان دائرہ جم و جاں لکھا دیکھا (منیف اسعدی)

یرے اِتوں سے اِدر ہونؤں سے خوشہو کی مالی دیں سے اس محر کو کھا بت اور چھا بت (سلیم کور)

مرے طاق جاں یں نبت کے چاخ بل رہے ہیں مجھے خوف تیری کا مجمی تما نہ ہے نہ ہو گا (مبیح رحمانی)

لقم ہتی میں توازن کے لئے ساری دنیا اور تنا معطق (آبش دہادی)

یرت ہے تری جوہر آئے تندیب ردش ترے جلودل سے جمان دل و دیدہ (منظ آئے)

غزل کے پکریں کمی گئی "نعتوں کے چند شعرجویاد آئے آپ کی فدمت میں پیش کردید گئے۔ ان کے الفاظ غزل کی روایت کے مطابق نرم آبٹک ہیں۔ حریرو پرنیاں کی یا دولائے والے الفاظ۔ اور ای کے ساتھ ساتھ مٹنی زا اور کشوف (Suggestive)۔ یہ "فیر مختشم" لفظ ہیں۔ یہ گنجینہ معانی کے وو طلعم ہیں جو شور کیائے بغیر تفل کو کھول دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ کے ذریعہ معانی ذہن میں یوں آہ تھی ہے اثر آتے ہیں کہ برگر گل پر شجنم کے نزول کی یا دولاتے ہیں۔ اور جب شام حضرت قتم الرطین 'امام اولین و آخریں هغرت میر مصطفی 'امر مجتمی صلی اخد علیہ وسلم کی علوے شان کو چش کرنے کی تمنا کی چیل کے لئے اپنے فن کو مرف کرتا ہے تصیدہ کی صورت میں بلند آ پیک ترکیب الفاظ ہے وقد بلیس روشن کرتا ہے ' بلند آ پیک ترکیب اسے وفیع الشان ورووہوار کی تقیر کرتا ہے ' جَدگاتے الفاظ ہے وقد بلیس روشن کرتا ہے ا آ پیک خیز الفاظ ہے مزین اور ر تکنین چھت بنا تا ہے۔ تخیل شام ' زمین و آسان کے درمیان سز کرتا ہے۔ اور ہر منظر' ہر متاع کو' رسول کے قد موں پر لا کر فیماور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

باغ تنزیه میں سر سبز نمال تشبید انبیا جس کی بین شاخیں، مرفا بین کونیل مر تودید کی ضو' اوج شرف کا منا نو شمع ایجاد کی لو' بینم رسالت کا کول (محن کاکوروی)

دہ نماخ ذاہب جس کے مقدم نے کیا باطل فردغ کیش در دشق کوہ رین شرانی (اقبال سیل)

تعیدہ کی اس بلند آ آئی 'الفاظ کے دروبت اور تخیل کی پرواز میں مجی ایک حسن ہے اگریا اوقات لفظ " کنید معنی کا طلسم " بننے کی جگہ لفت کا باب معلوم ہو تا ہے۔ کس محرے جذبے یا خیال ہے محروم شاعری " وُکشنری" نہیں بلکہ " وُکشن " ہے۔ اردو کے نقادوں نے وُکشن کا ترجمہ " شاعرانہ لفت " کیا ہے۔ ہر شاعر کی اپنی لفت ہوتی ہے۔ اس کے کلام میں چند بنیا دی الفاظ ہوتے میں جن کے ذریعہ وہ اپنی شعری مست و کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ شاعریقیتا " بڑا شاعر ہے جو اپنی ذبان کے چند الفاظ پر اپنا نام لکھ دے۔ لیکن عرب نقاد اور اہل ادب و کشن کو اسلوب ' بیان ' القا (خطابت میں) اور ادا (ادب و موسیق میں) کتے میں۔ کویا خاص اسلوب اور نیج و کشن ہے۔ وہ جو فن کار کی شاخت ہو۔ ہمارے خیال میں مداقت ہیں۔ کیا خاص اسلوب اور نیج و کشن ہے۔ وہ جو فن کار کی شاخت ہو۔ ہمارے خیال میں مداقت ہیں ہے۔ یہ فنی ریا من شاعریا کسی بھی فن کار کو منزل آشنا اور با مراد کرتا ہے۔

بے محنتِ ہیم کوئی جوہر نسیں کملنا ہر چند کہ ایجاد معانی ہے خدا واد خون رگ معمار کی محری ہے ہے تحمیر کے خانہ طافظ ہو کہ بت خانہ بنزاد

(اتبال)

چند الفاظ پر ظلاقانہ تعرف اور قدرت وری افت کے الفاظ کو تعلیدا " پیش کرنے سے زیادہ اہم

ہے۔ اقبال نے جو بات دین کے حوالے ہے کھی اہم ہے۔ گندر جر دو حرف لاالہ چکے بھی نہیں رکھتا فتیہ شر قاروں ہے لغت بائے تجاذی کا

ادر جب الفاظ کی طنابیں کمینے کر معانی کے مشرق و مغرب کو ایک نقط پر جمع کرنا مطلوب ہو تو رہائی کا سارا لیجئے۔ مرویہ کو شعراء مغربر مرویہ پڑھنے ہے پہلے رہائی ہے سلسلہ کلام کا آغاذ کرتے تھے۔ انہیں و دبیر کے ہاں بہت مرابع الاثر رہا عمات ہلی ہیں۔ ان جس سے کئی نعتیہ رہا عمیاں ہیں۔ اکبر المہ آبادی بھی رہا فی کے فن کو برقا فوب جانتے تھے۔ ہمارے عمد جس جوش ہلیج آبادی نے رہائی کو خریات و سرمستی کا بیانہ بنایا اور امجد حدد آبادی نے رہائی کو معرفت کے سے فاند کی حیثیت دی۔ مولانا عامد حسن تادری بنادی طور پر شاعرنہ تھے لیکن انہوں نے اپنے ذوق معرفت کے ساتھ بہت خوبصورت حمد بیناور نعتیہ رباعاں کہیں ہے۔

شنشاہ نمیں کس راز سے خالق کے بیہ آگاہ نمیں معراج رسول خاموش کہ یماں بخن کو بھی راہ نمیں

انیں

مشکول یں مقدود کے گوہر- بمر دے اے ساق کو رہے دے اس ساق کوڑا مرا ساغر بمر دے اوری

دل' رانت و مرحت کا چنجید ہے قامت نبیں ' لد آدم آکید ہے دنیا میں محمرٌ سا شنشاہ نہیں باریک ہے ذکر قرب معراج رسول

جھول بنرے کی' بندہ پرور بحردے صدقہ مرے کانے کے سے خواروں کا

کیا بح کرم' حنور کا سینہ ہے انوار فدا دکھ لو اس کے اندر

مار حسن قادری منوری منوری منوری منوری منوری اور بجرگارہ ہیں۔ منوی منوری اور بجرگارہ ہیں۔ منوی منوری تمام شعری پیراس نور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرے منور ہیں اور بجرگارہ ہیں کہ ترکیب بند 'مثن سے لے کر ہائیک اور لاقم آزاد تک۔ تمام اصناف پر منتوبوں "چراغ کوبد" اور منایس قواس تحریر کو سینتا مشکل تر ہو جائے گا۔ صرف محن کا کوروی کی دو منتوبوں "چراغ کوبد" اور "معج بجی "کا جائزہ بیش کیا جائے تو "نعت رنگ" کی ضخامت میں خاصا اصافہ ہو جائے گا۔ جو صاحبان نعت کو برکت کی چیز اور محض حقیقت کا اظہار بجھتے ہیں ذرا اردو منتوی کے ذخیرے میں ان منتوبوں کی مثال تو طاش کریں۔ نم ہی موضوعات اور جذبات عقیدت کو شعریتانا بہت مشکل مرحلہ فن ہے اور نعت کے وابستگان وامن نے اے آمان اور ممکن کر دکھایا ہے۔ تبجب ہے کہ مرید کے بارے میں ان خیالات کا کوئی اظہار نمیں کر تا ہاں نعت ہوف ٹھمرتی ہے۔ ای طرح کرطا کو انتقاب کی علامت قرار دینے خیالات کا کوئی اظہار نمیں کر تا ہاں نعت ہوف ٹھمرتی ہے۔ ای طرح کرطا کو انتقاب کی علامت قرار دینے خیالات کا کوئی اظہار نمیں کر تا ہاں نعت ہوف

والے بدروحنین کے ذکر کو رجعت پندی قرار دیتے تھے۔ویے ہم نے اپنی آگھوں ہے ویچے لیا کہ ان کی زئین انتقاب اور تقبور انتقاب کو زمانے کی ہو اڑا لے گئی اور ماسکو کی توسیع پندی کا ستارہ افغانستان کے بین انتقاب اور تقبور انتقاب کو زمانے کی ہو اڑا لے گئی اور ماسکو کی توسیع پندی کا ستارہ افغانستان کے بین میں ڈوپ گیا۔ اس کریز کے لئے معذرت خواہ ہوں لیکن عمری حقائق کی چھوٹ تو افکار و تحریر پر پڑتی ہے۔

مثوی چراغ کوب سے مراپا کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد ان شاء اللہ دو مرے پہلوؤں کا مخترا مشاول کیا جائے گا۔ نعت کے بعض نقادوں نے مراپا پر اعتراض کیا ہے اور وہ اسے مدود نعت میں شامل نہیں کرنا چاہیے 'کین دیکھیے کہ محن نے مراپا کے رسول کو کس طرح لا زمانی بنا دیا ہے۔ مراپا کے رسول کو کس طرح لا زمانی بنا دیا ہے۔ مراپا کے اشعار حسن رسول عربی کا ادنی سا پر توجیں۔ اس حسن کا پر توجس نے اس کا نکات کو آئینہ خانہ بنا دیا۔ اور اگر "مراپا" کا ذکر اہم نہ ہوتا تو شاکل "ادبیات مدے" کا حصہ نہ ہوتے۔

خیرا بشر ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی منہ کی عمر سات سال سی ۔ اس راکب ووش محر کو آپ ہے بے حد وابطی سی ۔ وہ اپنے نانا کی باتیں اپنے برد کول سے کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نے اپنے ماموں ہندین الی بالہ سے فرمائش کی کہ وہ حضور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ انہوں نے حلیہ بیان کرتے ہوئے کیا۔

"آپ اپی ذات والا مغات کے اعتبارے بھی شان دار تے اور دو مرول کی نظر میں بھی بڑے رہے والے تھے۔ آپ کا چڑا مبارک بدر کی طرح چکتا تھا۔
آپ کا قد متوسط القامت آدی ہے قدرے ذیادہ اور طویل القامت آدی ہے قدرے کیا دار تھا اور چشائی مبارک کشادہ۔
آپ کے ابروباریک اور گخبان تھے۔ دونوں ابروجد اجدا تھے ایک دو مرے ہے بوستہ نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو (حق کے معالمے ش) فحد کے وقت ابحر آتی تھی۔ آپ کی بینی مبارک بلندی ماکل تھی جو حس و فحد کے وقت ابحر آتی تھی۔ آپ کی بینی مبارک بلندی ماکل تھی جو حس و آبانی کی وجہ ہے بلند معلوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بحربور اور گخبان تھی۔
آبانی کی وجہ ہے بلند معلوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بحربور اور گخبان تھی۔
آبانی کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بحربور اور گخبان تھی۔
آبانی کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بحربور اور گخبان تھی۔
آبانی کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بحربور اور بیک تھی جھے کے دائتوں میں بلکا ما اور خوبصورے نصل تھا۔ گردن الی خوبصورے اور باریک تھی جھے بین اور سینہ ہوار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں تھے۔ بیٹ اور سینہ ہموار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں ہوتی جگہ کوئی تھے۔ بیٹ اور سینہ ہموار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں ہوتی جگہ بین بی موار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں ہوتی جگہ بین بی موار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں ہوتی جگہ بی تھا تھی۔ آپ کے تمام اعتمال اور اور بینہ بی موار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں ہوتی جگہ بی تھی بی اور ایک تھا تھی۔

یہ ہند بن ابی ہالہ کی طویل روایت کا ایک اقتباس ہے۔ دو سرے صحابہ کرام سے بھی حضور علیہ
السائوۃ والسلام کے چرو مبارک اور حلیہ مبارک کی احادیث مروی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حسن
سال تھا جو نظر کے مطابق نے سانچوں ہیں ڈھل جاتا۔ ہرا یک اپنی تاب رنظراور قوت دید کے مطابق اس
حسن کو دیکھے پاتا۔ ایسے نقش جمال اور شاہکار اٹھی کو چودہ معدیوں کے فاصلے سے محس نے دیکھا اور کس
طرح دیکھا۔

شابر نیب کا سمایا 4 . رحل ير حاكل رمحا Br JE جبن اس یارے کے دو دکوع 37. اذا جی ہے تغير والليل كا ترجمه مثال جوير کا جُوا. بوا تزيد آئينا تجبر اس کردن صائب کی بلندی کی فریشہ سح مِن ازان وتت رعناكي محن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان پر نازل ہونے وال کتاب کے اثاروں کے حوالے سے مرایا مرتب کیا۔

اباس معقوے آگے بوھے ہوئے ایک دو سرے پہلوی طرف ہم سنر کرتے ہیں۔ فزل کی صنف ہاری سب سے مقبول منف ہے۔ اس کی مقبولت کی دجہ سے اس میں کمٹی پیدا ہو جاتی ہے اور پھرکوئی ادبی مجدد آکراس کی تجدید کرتا ہے۔ غالب کے بعد فزل اپنی سطی بلند سے کر کر "چوہا چائی" میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دور میں حال نے مقدمہ میں فزل کے کردر پہلوؤں کی نشان دی کی حالی فزل کے خلاف منیں تھے۔ انہوں نے فزل کے اس د تجان پر تقید کی ہے کہ کم درجہ کے فزل کو شعرا کے ہاتھوں فزل اپنی اشادہت ایما فرت کے مزل کو شعرا کے ہاتھوں فزل اپنی اشادہت ایما فرت ہے۔ " قاتی ہے۔ " قاتی "کی اصطلاح اپنے معانی کھو ہیغتی ہے ادر کوچڑ مجبوب تی کی قصاب فائد بن جاتا ہے۔ شاد طقیم آبادی نے فزل کو اس کا کھویا ہوا کردار عطا کرنے کی کوشش کی اور پھر حرت 'فائی' امغز ' جگر' یا س' فراق نے اردو غزل کو ایک بار پھر ہماری شاعری کی آبلہ بنا دیا۔ اقبال دید کا بیدار فزل بن کر آئے ' لیکن اس کے ساتھ روایتی انداز کی غزل سرائی بھی ، وتی رہی۔ اس روایتی فزل کا سایہ ہماری نعت گوئی پر پڑتا نظر آتا ہے۔ ہجر اور وصل کو تو چھوڑ شے۔ "شہ اسری کا دولیا" بور کی ماری نعت میں جو تھی بھر میں تڑپ رہا ہے۔ معاذاللہ "شہ اسری کا دولیا" ہے۔ معاذاللہ "شہ اسری کا دولیا" ہے۔ معاذاللہ "شہ اسری کا دولیا" بھی نعت میں جو تھی جو بھی جو تم ہجر میں تڑپ رہا ہے۔ معاذاللہ "شہ اسری کا دولیا" بھی نعت میں جو تھی جو تم ہجر میں تڑپ رہا ہے۔ معاذاللہ

بت ی نعتوں میں غزل کا مروجہ لہد ' عام الفاظ 'اور دواسلوب لمتاہے جس کا رومانی لہد 'اعلے عشقیہ شاعری کی کوئی صفت اپنے وامن میں نہیں رکھتا۔ اس اسلوب کا نامناسب ہوتا بین ہے۔ اس پر اضافہ سیجے اس حقیقت کا کہ بہت سے حصزات نے "سیکولر" تعتیں کی ہیں۔ وہ رسول کریم و حقیم صلی اللہ ملیہ و ملم کو بھی دو سرے انسانی رہبروں اور "لیڈروں" میں سے ایک سیجھتے ہیں اور بس۔ نتیجہ خلا ہر ہے کہ کیسی تعتیں ایسے لوگوں کے قلم سے سامنے آئیں گی۔ سرشار صدیقی کے مجموعہ "اساس" کے مقدے میں ایسی نعتوں کے چند حوالے راقم الحروف نے ہیں گئے تتے۔ شاعروں کے نام دانستہ ورج شمیں گئے گئے۔ اور آج شعراء کے نام دینا چاہتا ہوں تکریا و نہیں آتے۔ شعراما حظہ ہوں۔

حمیں وطن کی ہوائیں ملام کتی ہیں مرے چن کی فضائیں ملام کتی ہیں وہ عمد گل وہ لب جو وہ برم مرو و ممن وہ قربوں کی مدائیں ملام کتی ہیں ہے میرا اضطراب شوق وشک جنون آیس ہے جذبہ بہ جذب ول بدل شیوہ بہ شیوہ خوبہ خو

جس میں ہو ترا ذکر' وی برم ہے رتئیں جس میں ہو ترا نام' وی بات حسین ہے اب تا ہے کہ اب مونوع اس کے میان د مبان 'اسکی وسعوں اور پہلوؤں ہے دور ہو کرشاعری کس طرح تک کر عتی ہے 'اور الفاظ اپنے معانی ہے محروم ہو کر کس طرح خزف ریزے ہو جاتے ہیں۔ ان شمیروں ہے تو کوئی آواز بھی نہیں نگتی۔ مدائے گل بھی نہیں۔ ایک خیال بار بار میرے ذبن میں آیا ہے اور آیا رہتا ہے کہ نعت کا شعر' دی شعر ہے جس کو پڑھتے ہی مرور کون و مکاں صلی اللہ علیہ و سلم کا خیال مبارک ذبن میں آ جائے' اور جو آپ کے مرتبہ عظیم کے شایان شان ہو۔ وہے بہت ہے شعر خوب مور ہو ہو ہے جس کے خوب سے شعر خوب مور ہونے کے باوجود نعت کے شعر نہیں کے جا تھے۔

لٹائی جائے گی ذیمن ہے موج موج نور کی رکی ہوئی ہے رات جوئے ککال لئے ہوئے (کور جالی)

رے تکم پہ ہے تعدن بزار جال ہے یہ تیا مادق کھ ایک آ ثیرے زبال می ادا کھ ایک خطاب می ہے (مادق)

اب کٹائی کی بھلا بھے میں کماں متی جرات کر دیا ان کی منایات نے بے باک بھے (تیل شنائی)

اب ذرا قتیل شفائی ماحب کے اس شعربر غور فرائے کہ مرور کا کتات کی عمنایات نے انہیں "بے باک" کردیا۔ عالبا" ہے باک کا لفظ حوصلہ اظہار صدق کے لئے استعمال کیا گیا ہے 'گراس نے فیضان نبوت کے تضور پر کیسی منرب لگتی ہے۔ نعتیہ شاعری میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ "ارے توبہ" "معاذ الله """ اے میں قربان" جیسے تکیہ ہائے کلام یا تکیہ ہائے بجز سے شعر نعت کی فضا سے رشتہ تو ڈ لیتے ہیں۔ الله """ اس دات کرای سے رشتہ کا اظہار حسی بن جاتا ہے اور اس حد تک کہ ... (بات اوا کرنی میرے اس طرح اس ذات کرای سے رشتہ کا اظہار حسی بن جاتا ہے اور اس حد تک کہ ... (بات اوا کرنی میرے

لے مشکل ہے) عاورہ اپنی جکہ 'کرانداز بیان کی نموانیت مددرجہ فیرمتاب معلوم ہوتی ہے۔ دو تین شعریش کرے اس باب کو قتم کر آ ہوں۔ نما کشیدہ محلال کو نظر میں رکھے۔ ہ کہ کے زے طقہ گیو ے جلا آج ہارے لئے سراج کی

ری اک چھم زدن میں رے شوخی ع و عادات

(عزيز لکمن ک)

کعبہ دلمن ہے' تربت المر ئی دلمن سے دشک آفاب' وہ فیرت قرکی ہے ددنوں بنیں بیلی انیلی بی کر جو لی کے پاس ہے وہ ساگن کور کی ہے (مولانا اجر رضاغال)

ایک ی وجہ جواز امراکی ہوتی ہے بیم متی کی کو خواہش وصل صبیب محرم (دامارشد محود)

یہ شامری ایک طرف تو غزل کے روائی انداز کی عکاس ہے اور دوسری طرف بھکتی شاعری اور مندی عامر بی اس براثر انداز ہوتے ہیں۔ آدی اپ دقاع میں بدی مد تک آکے جا سکا ہے۔ وہ وصل کے سللہ یں نعت اور تقوف دونوں کا سارا لے کراہے جائز قرار دے گا۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وصل اور وصال تعین کے اٹھنے اور اپی خودی کے وہم سے بے گانہ ہو جائے کو کتے میں بلکہ ارباب تعموف تو یماں تک کر اٹھے ہیں کہ "واصل حق گلوق نمیں رہتا اور گلوق کے اثرات اس یرے زاکل ہوجاتے ين" (١١) كين جسماني يك جالى كوشب اسرى سے طانے كوكيا كما جائے گا۔ اور اگر معالمہ مرف خواہش ومل كا تما تورسول الله على الله عليه وسلم كا رب ان عدات طيبه ك كس لحد من دور ربا- كاش ہارے شامر کو معراج کے معانی اور امکانات کا علم ہو آ۔ اقبال نے ایے صاحبان سے پہلے ی کددیا ہے

تر من والخ نه مجما تر عجب كيا के हैं। र ह रहा १९७ की है के

تجینامن کے طلم کے سلسلہ میں ایک اور مئلہ کو بھی میں چیش کرنا چاہتا تھا اور وہ ہے" جدت کا شوق" جدید اسلوب اگر آپ کی ذات اور ذہن و ظر کا صدین کر ابھرے تو اس سے شامری کے لئے امكانات بدا ہوتے ہیں سے افق پر سے مكتات كے جاء طلوع ہوتے ہيں كين اورى كوششوں ے شامری جروح ہوتی ہے۔ معالمہ نعت کا ہوتو بے اربی کے پہلو بھی ابحرتے ہیں۔ پھرشاعر کا ادعا اور نعت میں۔اللہ محفوظ رکھے آج کا حمان بن البت ' مظفر وارثی مظفر وارثی ملک حمد و نعت میں بے آج مطانی کرے کیا اس مجب پر کی تبعرے کی ضرورت ہے؟

ا یک طرف تو کبر کا بیالم (عام شاعری میں توات تعملی که کربات بنا کیجے "گرنغت میں اس رعایت کی گنجائش نہیں) اور دو سری طرف شاعران ِنعت کو اپنے قاری کی فهم پر امتاد نہیں ہو تا اور اس مدم اعتاد اور بے انتہاری سے لفظ گنجینے معنی نہیں رہتا بلکہ اخبار کالفظ بن جاتا ہے۔

زہے نعیب انہیں ربط حال زار ہے ہے مری مراد مدینے کے آج دار سے ہے (منیف اسعدی)

اب ذرا دو سرے مصرع پر غور کیجئے۔ یہ معرع ہے یا وضاحتی نوٹ اور حاشیہ۔ شاعری میں اس کی سیجائش کماں۔ پھر یہ نعت کا شعر بلکہ نعت کا مطلع ہے۔ نعت تو ایک وحدت ہوتی ہے کیا اس نعت کے دو سرے شعر قاری تک یہ بات نہ پہنچا دیتے کہ جناب اسعدی کی مراد مدینہ کے تاج دار (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ہے؟

جدّت کی شعوری اور اوپری کاوشوں کے نتائج کیا اور کیے برآمہ ہوتے ہیں؟ ان شاء اللہ اس موضوع پر پچر بھی لکھوں گا۔ اس تحریر کے انتقامی حصہ میں ایک ایسے معالمہ پر مختلکو مقصود ہے جے بعض صاحبان نے اپنی اناکا مسئلہ بتالیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے نعت میں لفظ "تو" کے استعمال کا۔ اس مضمون کے ابتدائی حصہ میں 'میں نے عرض کیا ہے۔

"اب روز مروی گفتگوی "تو" نے تم اور آپ کے لئے جگہ خال کردی ہے، مگرادب اور شاعری کی دنیا میں سے ایک زندہ اور توانا لفظ ہے۔ ایسا لفظ جو روایات اور معنی کی دنیا ہے"

کوئی باخی سات سال پہلے جب "تو"ئے خلاف ایک تحریک جلی تو ہیں نے عرض کیا تھا کہ جن صاحبان کے خیال میں اس لفظ میں گمتاخی ہے ان کے لئے تو کا استعمال ممنوع بلکہ حرام ہے 'لیکن جو لوگ اس لفظ کی وسعت اور پھیلاؤ ہے آگاہ میں انہیں اس کے ترک پر کیوں مجبور کیا جائے؟ گر بعض لوگوں کا مزاج آمرانہ ہو تاہے۔)

لفظوں کی اہمیت اور معنویت پر غور کرنے کی ایک صورت اور معتبر صورت ہیہ ہے کہ آپ ہیہ دیکھیں کہ وہ انفظ متروک ہو گیا یا نہیں؟ اور اگر استعمال ہو رہاہے تو کیا اس کے احاط استعمال میں کوئی تبدیلی

أعت رنگ ۱۳

رونی ہے؟ بیسا کہ وض کیا گیا کہ "و" نے عام زندگی میں "تم" اور "آپ" کے لئے جگہ خال کردی الیکن شعرى دنيا ميں يہ آج بھي استعمال ہو رہا ہے۔" تو" كالفظ آج بھي محبوب كے لئے استعمال ہو آئے۔ مليسي، وي نازی توازي نہ آیا' یہ کمال

کام کی

اقال

آپ کہ کتے ہیں کہ یماں" تیری" کا لفظ اللہ تعالی کے لئے استعال ہوا ہوا ہے۔ چٹم ما روشن ول ما ثناد۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تو اور امجیا ہوا۔ سب سے محترم ذات میاحب تخلیق (جو ہمارا محبوب بھی ہو سکتا ہے) کے لئے یہ لفظ استعال ہو سکتا ہے تو پھر۔ اگر اقبال کے سامنے "تو" یہ اعتراض کرتے تو ٹاروں کیہ انحتے

أظرنس ومرے حلقہ بخن میں نہ بیٹے میں نے " " " کو " تو " نسیں را ھا ہے۔ گر " بیٹے " بر نظر ضرور رکھی ہے۔ اور مجھے نمیں معلوم کہ "آپ" کے علم بردار نمازوں کے بعد اللہ ہے کس منتے میں دعائمیں ماتلتے م ایال جدوایا که متعین کارزمه بم نے توبوں می پرها ہے۔ تیری ی ہم بندگی کرتے ہیں اور مجھی سے مدد چاہتے ہیں (ترجمه شيخ الهندمولانا محبود حسن) "جم تیری مبادت کرتے میں اور بھی ہے د د مانکتے میں" (مولانا سيد ابوالا على مودودي) "اے بروردگار مم تری می مبادت کرتے میں اور بھی سے مدد ما تلتے میں" (مولانا فتح مجر جالندحري)

شاہ مبدالتادرے لے کر مولانا مورودی تک قرآن حکیم کے تمام مغروں نے مولانا اشرف علی تمانوی کے است نے کے ساتھ اللہ کے لیے تو کامینہ استعمال کیا ہے۔ کیا معاذ اللہ ان علماء اور مترجوں كوشمتاني اور "تر تكار" كا مرتكب قرار ديا جا سكا بي: ... يه ذوتي اور لساني معامله بـ الله كي وحدت تاناكرتى بك اس كے لئے "وَ"كى مميراستمال كى جائے۔ اى لئے بت سے ماحبان "اللہ" كے لقظ یا مرار کرتے ہیں اور خدا کے لفظ کے استعمال ہے کرین کرتے ہیں کیونکہ خدا کی جمع خداؤں استعمال اوتى ب

جتاب منیف اسدی بھی رب ممر کے لیے تو کی مغیراستعال کرتے میں اور پار بار۔ 77 نيام كواب

س کی ہو گی طلب اے مجم<sup>ہ</sup> کے رب

> مرف تیرا خیال چارهٔ هرماال

اے حیات آفریں ہوکی سے نہیں

ہر جبیں " بیش د کم" (؟) تیرے در پر ہے قم تیرا دست کرم جمولیوں کا بھرم

> تیری سب پر نظر سب کو تیری طلب

اے جھ کے دب

بہم نے صرف ایک نظم سے یہ چند معرے پین کئے ہیں۔ معاذ اللہ کون کمہ سکتا ہے کہ جتاب اسعدی نے اللہ تعالی کی توہین کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون محرّم ترہے رب کا نتات یا ان کی تخلیق اکمل واجمل واعظم صلی اللہ علیہ وسلم ؟ .... یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ پیریہ کت فراموش نہ بیجے کہ اللہ تعالی کی توحید اور وصدت پر ہمارا ایمان ہے ، لیکن ای طرح نہوت کے سلم عظیم کی کڑی ہوتے ہوئے حضرت محم مصطفیٰ کی وحدت اپنی جگہ ہے ... وہ جو سب سے آخر میں کے سلم عظیم کی کڑی ہوتے ہوئے حضرت محم مصطفیٰ کی وحدت اپنی جگہ ہے ... وہ جو سب سے آخر میں آیا 'اور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا .. صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ہم توحید کے ساتھ ساتھ نبوت کے بارے میں ہم کمی کی شرکت کے بارے میں بھی شرک سے اللہ کی بناہ ماتھ تیں۔ جس طرح اللہ کے اختیارات و منصب میں ہم کمی کی شرکت کے بارے میں نبیں سوچ کتے ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبہ میں شنا ہیں۔ سب بچھ تمارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولی حمیس تو ہو

سب پھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولی تمہیں تو ہو دنیا میں تو ہو دنیا تمہیں تو ہو دنیا میں تو ہو دنیا میں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنما تمہیں تو ہو لفظ "آپ" کے بارے میں جناب محرانعاری نے حنیف اسعدی کی تنمینوں پر منتگو کرتے ہوئے ان کے نعتبہ مجموعے "آپ" میں لکھا ہے۔

"كابكانام آب شايديس في تجويز كيا تعا- سامن كالفظ ب- حفور

کے لئے ہمیشہ استعال ہو آرہا ہے "کین کی مجموعے کا نام آپ نہ رکھا جا سکا۔

یہ سعادت منیف اسدی کے جسے میں آئی اور غالبا" یوں آئی کہ انہوں نے
ندت کوئی میں یہ النزام رکھا ہے کہ حضور کے لئے "تو تزاق" کے مینوں کو
ترک کروس"

جیسا کہ عرض کیا گیا "و" کا لفظ رب العزت کے لئے ہماری زبان میں بنیادی طور پر استعال ہو آ

ہے۔ پھریہ لفظ مرف اللہ اور رسول کی نبیت ہے ہماری زبان کا سب نیادہ محترم لفظ ہے۔ عشقیہ شاعری میں بھی یہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ فاصان محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول اپنے آرام جاں "اور اپنے محبوب کے لئے مسلسل یہ لفظ استعال کیا ہے۔ لفظوں کے معنی محض لغت یا اپنے وہم اور خداق میں حلائی نہ کیجئے۔ زندگی اور زبان کے عام اور زندہ استعال میں حلائی کیجئے۔ محرصاحب ذمہ وار اہلی تلم میں 'لیکن "تو تراق "کالفظ استعال کر کے انہوں نے فاصان محمہ کی بھی تو ہین کی ہے اور ایک نعتیہ مجموعہ کو سوقیانہ لفظ کے استعال ہے واغ وار کیا ہے... اور ذرا یہ بھی تو ویکھے کہ جو لفظ (آپ) سمرصاحب میرے لئے استعال کریں اور میں ان کے لئے وہ بار عظمت محمدی کو کیے سار سکتا ہے؟

اقبال کی نقم ذوق وشوق میں ہمیں یہ نعتیہ شعر طبح ہیں

لوح بھی تو' قلم بھی تو' تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ زرا رکی کو دیا' تو نے طلوع آفقاب شوکت سنجر و سلیم' تیرے جاال کی نمود فقر جنین و بایزین تیرا جمال بے نقاب شوق ترا اگر نہ ہو' مری نماز کا الم میرا قیام بھی تجاب' میرا جود بھی تجاب شرا جود بھی تجاب شراب تی دونوں مراد با گئے مقل غیاب و جنیو' عشق حضور و اضطراب یہ بیانی شعرا کے طرف اور آج کے اکابر کے بہت سے مجموعے ایک طرف… اور پھر آپ خود انساف سے بھی کے کون ما پارا بھاری ہے۔

ا قبال ساسب طلسم تخییدہ منی تھے۔ ان کا ہر لفظ علامت بکنار اور شمنج ہائے معانی ور کنار ہے۔ اور ہم محمل لفظوں کی سیبیدوں کے بیوباری ہیں۔ ہم پر توبیہ شعرصادق آیاہے۔

خزٹ ہوں کہ از ساحل وریا چیدیم داندہ گوہر کیکا نہ تو داری و نہ من افظ "تو" دانہ گوہر کیکا ہے۔ ذرا اس کی چموٹ اور قائم رہنے والی چیک پچھے اور شعروں میں ملاطلہ مجھئے ناکہ بید نہ کما جا سکے کہ صاحب بیہ تو اقبال کا کمال فن ہے۔ بات بیہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ خلیہ وسلم کی نسبت ہے جس نے بھی "تو"کی کیکائی کو سمجما'اے عشق کیکا ہے نوا زدیا گیا۔ رک کے وقع" اوم ماز و نوائے کافری قبلہ بندگ مرائزا جریم مروری (على اخر حدر آبادى)

رعشيا خوف بن كيا، رقس بتان آذري تيرے حضور محده ريز ، چين و عرب كي خود مرى (جوٹی کے آبادی)

فوٹادر دے کہ تیرا درد درد لادوا ہو کا (چکرمراد آیادی)

روک دی تو نے وقت کی رفار (حفيظ موشيار بوري)

اے مرے بوریہ نشیں مارا جمال کدا ترا (احدنديم قاعي)

میں تری ذات یہ سو ناز گند گاروں کو کیے بے مافتہ کتے میں کہ ہم تمرے میں (حفيظ آئب)

نغہ حق ادھر ہوا' تیرے رباب سے بلند کے کوں شہ رسل میں ممی ترا غلام ہوں

اے کہ ترے جاال سے بل کن برم کافری تيرے قدم په جب سا دوم و مجم كى نخوتي

ای امیر یہ ہم طالبان درد جیتے ہیں

امري اے مک میر

اے مے شاہ شرق و غرب عان جویں غذا تری

محض وعظ ہویا سیرت کی کتاب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فلک مرتبت کے لئے " آپ" كالفظ اور بهت ب القاب و آداب استعال كرتے بي - "مرور كونين" " " ختى مرتبت " " "سيد كل " " " خيرا كبشر" " رسول اعظم " " " بادي برحق" " "صاحب كوثر " وغيره وغيره... ليكن جب تخليق لمحول مي ہارا جذب دوروں ہمیں عشق کے پر لگا کراڑا آ ہے۔اورجب یہ بزم کا کات ہمارے لئے بدل جاتی ہے تو یہ سارے القاب' یہ آداب' یہ سارے لفظ ایک لفظ میں بدل جاتے ہیں۔"تو" میں… یہ جموع سایک رکنی لفظ کا تنات کا سب ہے محرّم اور مقدس لفظ بن جا آ ہے۔ یہ ہمارے دل کی دحز کن بن جا آ ہے۔ یہ ہارے خلوتوں کا آئینہ بن جا آ ہے۔ وہ خلوت جس میں جمال مسطنے (مسلی اللہ علیہ وسلم) ہو آ ہے اور ہاری حرانی۔۔ ہارے اختیار کی نہیں بلکہ سردگی کی منزل ہوتی ہے۔

### 2/10

1-ALFRED KORZYBSKI Manhood of Humanity New York 1921 p.186 (quoted by Lee 1.) in Human Habits in Human Affairs)

2-IRVING J.LEE Language Habits in Human Affairs Harder and Brothers Publishers New York 1941 p.6

س ۔ سید ابوالخیر محفیٰ 'جارے عمد کا اوب اور اویب ' قرکتاب گھر کرا چی ' ۱۹۵۱ء ۔ لفظ اور اوب کے بارے معنوں ''اوب کا سب سے برا مسئلہ اوب '' سے ل گئی ہے۔ بارے میں یہ مفتوں '' اوب کا سب سے برا مسئلہ اوب '' سے ل گئی ہے۔ مرکز شت ۔ خالب پیلشرز لا جور ' ۱۹۹۵ء ۔ صفحہ ۸ ۔ ۲۳۷

٥ - عبدالر عمل بجنوري - عامن كلام غالب الخرى الديش كراجي استحداا

٢ - حواله بالا - مغمد ١٠

م این رشیق بحواله علامه شبلی نعمانی شعرا لعجم جلد چهارم و فرمان علی ایند سنزلا و و مفحه ۵۲

٨ - واله بالا معلات ٥٥ تا ٥٥

٩ \_ حواله بالا \_ صفحه ٥٨

١٠ - امام ترفدي شاكل ترفدي (مترجمه وشرح مولانا محد ذكرياً) ،كراجي مفحد ١٥-١٥

ا - سد محدودتی شاه- سردل بران کراجی طبع جهارم ۱۳۰۵ مفد ۲۳۵

۱۱ - سحرانصاری مشموله آپ (نعتیه مجموعه عنیف اسعدی) اللیم نعت کراچی ۱۹۹۱ء - سنحه ۲ - ۱۱۱



# الردوليت اورشاع الناسي

شعرائے عمد جاہلیت کے کلام ت یہ بات بخوبی دانشج ہوتی ہے کہ گخرو مبابات کا جذبہ مربوں کے خمیہ میں داخل تھا۔ عصر جاہلیت کی غیرت و حمیت کے حوالے سے عرب محاشرے میں تماسہ یا گخریہ شامری کو بربی اہمیت حاصل بھی۔ چنانچہ سعد معلقات کے اردو تراجم بھی دیکھسے جائیں تواس بات کا اندازہ ہوجا آ
ہے کہ حماسہ یا اظہار برتری پر جنی اشعار عرب کے فحول شعراء کے کلام کی جان ہیں۔

اس حوالے ہے ہے بات بھی اطافت ہے فالی نہیں کہ ایک طرف تو دور فترت میں حضور آلرم ملی اللہ علیہ و ملم کے اجداد کرام (علیم السام) اور بعث نبوی کے ابتدائی برسوں میں آپ کے شغیق اور جال نار بھی حضرت ابوطالب کے جماسوں میں معدق بیانی اور حقیقت نگاری کی جلوہ سامانیاں پوری آب و آب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اور دو سری جانب عمد اسلام میں ظافت راشدہ کے بعد کے درباری شعما، نب کے ساتھ نظر آتی منعت کیلئے گرو مباسات کے بیان میں وہ رنگ تمین کی ہے کہ اس میں حداقت فاشان ہوں اور استعاروں ہے اپنی نظر نہیں آبا۔ اس کے علاوہ انہوں نے معانی و مطالب ہے گریزاں تشبیبوں اور استعاروں ہے اپنی شاعری کو انچھا خاصا جیستان بن دیا۔ اور اپنے زور بیان کی دعاک بھمانے کی لئے عمانوس الفاظ اور عادر تراکیب استعمال کرنے پر بی اپنی توجہ سرکوزر کھی۔ جس کی وجہ ہے ان کے اشعار سے جذبات ہے مارنی اور ہے دوح ہو کر دو گئے۔

ان درباری شعراء کے اشعار اگر چہ بے بنیاد اور خلاف حقیقت کخرو مبا مات پر مشتمل ہیں ' آنم وہ اپنی ذات کے بجائے اپنے ممروح اور اس کے قبیلے کی مہ سے سرائی میں بن اپنی تمام ترفنی صلاحیتیں صرف کرتے تھے۔ لیکن جب غزل کے سابھ ماسچہ ماسچہ تصیدہ نگاری ایران سے مندوستان پنجی اور شعمی مجالس یا مشاعروں کا انعقاد ہونے لگا' ترزاتی توصیف و تعلق کے ربخان کہ تقدیت حاصل ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ یہ روتیہ ایک روایت میں تبدیل ہو تاکیا۔ اور آج اس کے شوابد اردوشا مری میں بکشت نظر آتے ہیں۔

## تعلّی کے لغوی اور اصطلاحی معنی

عمر حا مرے معروف نقاد اور محتق نغیلت مآب ڈاکٹر جیل جالبی ساحب معلی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"تعلی کے معنی ہیں گئی اپی برائی خود کرنا 'ویگ مارنا 'اپ تین سب ہے اعلیٰ سمجھنا 'حقیقت ہے بعید دعویٰ کرنا 'شاعرانہ جواز چش کرنا۔ شاعرانہ تعلی میں اپنے یا اپی شاعری کے بارے میں الخمار فوقت کیا جا آ ہے۔ دل 'سودا 'ورد' ناخ' آتش ' نالب 'مومن ' ذوق سب کے بال بے شار شعر شاعرانہ تعلی میں ملیں گے۔ یمی اس کے افوی اور اصطلاحی ' منی ہیں ''۔ (زاتی کمتوب)۔ اردو شاعری میں تعلی کی مندرجہ ذیل مثالیس نمونے کے طور پر ہدیئا قار 'میں کی جاتی ہیں :

حدر آناز نگارش میرا نالب و میرکے انجام ہے ہے (حیدر بخش)

میماب لفظ لفظ اترتے ہیں عرش ہے میری بیاض شعر خداکی کتاب ہے (سیماب اکبر آبادی)

دیوان جدید شاعری لایا ہوں فرقان حمید شاعری لایا ہوں (حکیم آزاد انساری)

ختم الرسل شعر ہوں منجاب حق قرآن مجید شاعری لایا ہوں (مولانا حالی کے شاگرد)

# تعلى كى شرعى حيثيت:

تعلی کے لغوی اور اصطابی مین میں جو صور تیں بیان ہوئی ہیں ، وہ سب اخلاق ذہر میں شامل ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں سخت ممانعت اور وعید آئی ہے۔ اس کا افسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سائے آتی ہے کہ انسان میں جب کوئی خوبی یا کمال پایا جا آہے تو فطر آ " انسان کی جب یہ خیال اس قدر ترقی کر اس کے ول میں اس کا خیال پیدا ہو آ ہے۔ یہ کوئی اخلاق عیب نہیں لیکن جب یہ خیال اس قدر ترقی کر جا آ ہے کہ وہ دو دو سرے لوگوں کو جن میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی ہے ، اپنے ہے کم تر اور حقیر جاتا ہے کہ وہ دو دو سرے لوگوں کو جن میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی یا کم پائی جاتی ہے ، اپنے ہے کم تر اور حقیر جینے گلتا ہے۔ اس احساس کو کبر اور اس کے اظہار کو تکبر کتے ہیں۔ چنا نچہ شینی مارنا 'اپنی برائی خود کرنا ' فراکو نہ میں اللہ نے اظہار کرنا ' حقیقت ہے بعید د جوے کرنا ' شاعرانہ تعلی میں اظہار فوقیت کرنا ' یہ جباد المت کبر ہے۔ اور انظمار فوقیت کرنا ' یہ جباد المت کبر ہے۔ اور انظمار فوقیت کرنا ' یہ جباد المت کبر ہے۔ اور انگر و کبر یک میں اظہار فخو و برتری سخت با بند یہ واور لائن وعید ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے :

ان الله لايحب كل مختال فخور

ترجمہ ؛ اللہ تعالیٰ کی برائی جمانے والے اور انلمار گخرکنے والے کو پند نمیں کر آ۔ (سورہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ استعمال ہوئے ہیں لیخی مختال اور فخور ۔ "مختال" اس مشکر فخص کو کہتے ہیں جس میں تکبر فخص کو کہتے ہیں جس میں تکبر کے علاوہ خود پندی کا عیب بھی پایا جا آ ہو۔ اور "محنور "مبالغہ کا سیغہ کے (جس کے معنی ہیں) بہت اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ (لسان العرب) ای طرح الحقیال کی بنیا و کمالات والی پر ، وتی ہے مثلاً علم وفن اور عبادت و ریاضت وغیرہ اور گخر کی بنیا د کمالات خارجی پر مثلاً علم وفن اور عبادت و ریاضت وغیرہ اور گخر کی بنیا د کمالات خارجی پر مثلاً سالہ وولت اور عرات وشرت وغیرہ۔

اس آیت کی تغیر بیان کرتے ہوئے ابن یہ مدیث نقل نرتے ہیں کہ "مضور انرم معلی اللہ عید وسلم نے فرمایا کہ خوشی "جب (خود نمائی کرنے والا " محکم" خود بند "او لوں پر اپنی فوقیت جمّانے والا " اپندیدہ بندہ نئیں۔ ( آخیہ ابن لیے)۔ یماں یہ دسامت جمی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کئی نمت پر طبعی مسرت نہ صرف جائز بلکہ مستحن ہ اور شار باری تعالیٰ ساتھ تحدیث نمت کا قرآن کریم میں تھم دیا گیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ' اچمی صحت عطاکی' رزق میں کشادگی فرمائی لوگوں من من عطاکی ' ہمارے میبوں کو پوشیدہ رکھ اور لوگوں کو ہمارے بارے میں خوش گمان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا عشق مطافرایا ' ذوق الدر لوگوں کو ہمارے بارے میں فوش گمان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا عشق مطافرایا ' ذوق نعت بخشادو سری امتوں پر ہمیں فضیلت عطافرائی ' کسی کو حرمین شریفین کی جافری کا شرف عطاکیا' دعاؤں کو شرف قبولت عطاکیا' وغیرہ۔ ایسی نمتوں پر انگھار مسرت نہ صرف جائز بلکہ مستحس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

#### واما بنعمته ربك فحنث

ترجمہ: اور اپنے پرورد گار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہو۔ (سورووا کنٹی ۔ آیت ۱۱)۔ چتانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں اپنی عطا کروہ نعمتوں کی شکر گذاری کرنے والا اور اکی وجہ ہے اپنی حمہ و ٹٹا بیان کرنے والا 'اور ان کلاقرار کرنے والا بتا دے۔ اور ان نعمتوں کو ہم پرتمام کردے۔ (تغییرابن کئی)

خلاصة كلام بيركه شكروا متنان كے سائتہ تحدیث نعمت كا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔اور کسی نعمت پر اترائے كى ممانعت فرمائى گنى ہے۔ جب كه سور مجمعد يدكى ٣٢ويں آيت ميں ارشاد ربانی ہے:

لاتفرحوابما اتكم واللر لايحب كلمختال فخور

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے) تم کوجو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کمی اترانے والے اور بڑائی مارنے والے کوپیند نہیں کرتا۔

الذا شریعت اسلام میں تعلی کی تمام صورتوں کی نہ صرف ممانعت ہے بلکہ اس پر اللہ تعالی کی عارانسکی کی وعید بھی آئی ہے۔ آجدار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ فخض جنت میں منسیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔اور فرمایا کہ انسان اپنے غرور اور خود ببندی میں برھتے بڑھتے خدا تعالی کے ہاں جہاروں میں لکھ دیا جا تا ہے۔ (تغییر ابن کثیر)

قرآن و حدیث کے ذکورہ بالا بیغامات ہے یہ بات واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ نے تعلی یا گخرو مبا ہات کی نہ مرتب اسلامیہ نے تعلی یا گخرو مبا ہات کی نہ مرف بح کئی کی ہے ' بلکہ اس کورزائل اخلاق میں شار کرتے ہوئے اس پر وعید کا اعلان کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر آسانی اور غیر آسانی ذاہب میں بھی ذاتی تعلی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ چونکہ نعت نگاری کا بنیادی مقصد سے ہے کہ عشق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نسبت غلامی کو

قری کیا جائے' آپ کے اسور حد اور تعلیمات کو عام کیا جائے اور آپ ذوق نعت کو آخرت کیلئے وسلام نجات بنایا جائے' لنذا نعت نگاری جیسی مقدس سنف مخن میں تعلی جیسے نعل ندموم سے اجتناب مزوری ہے۔

زوں نعت پر تحدیث نعت کے حوالے سے سے شعر کتا خوبصورت ہے:

یہ کس مکے ہوئے رنگین گل کا تذکرہ نگاا کہ عطر د مشک د فبر سے بجرا کبنج دبین میرا (مبامتحرادی)

## نعت نگاری میں تعلی کی روایت

اردو شاعری میں شاعرانہ علی کی روایت ہرزمانے میں موجود دو کوئی اور چو تکہ اوب کسی نہ کسی جہت ہے روایت ہی کے دائرہ اثر میں تخلیق ہوتا ہے 'لنوا تخلیق ذبن رکھنے والے افراد یعنی ادیب و شاعر '
روایت می کی فضائے بسیط میں رہتے ہوئے سوچتے اور لکھتے ہیں۔ لندا شاعرانہ تعلی کی روایت شعوری یا غیر شعوری طور پر دیگر امناف مخن میں رواج پاتے ہوئے نفت نگاری میں در آئی۔ چنانچہ اردو کے تدیم شعراء سے لے کر عصر حاضر کے اکثر نفت کو شاعروں کے کلام میں مختلف انداز سے شاعرانہ تعلی پر جن اشعار موجود ہوتے ہیں۔ جن کی نشاندہی معنوی تقید کے ساتھ ذیل میں کی جاتی ہے :

## ملك حمدونعت بيه سلطاني كادعوي

حمر باری تعالی ایک ایسالا محدود اور لا تعین موضوع بے جے کما حق بیان کرنے میں خور صبیب کردگار سلی الله علیه و آله وسلم نے انگهار مجز فرمایا ہے۔ کتب احادیث میں آپ کی ہے و عائق کی آئی ہے :
"اے واہب العطایا! تو پاک ہے اس ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر عیس "تیرے زائر کا حق ادا کر عیس "تیرے شکر کا حق ادا کر عیس اور تیری معرفت کا حق ادا کر عیس ۔ "

(شرح لوائح جای)۔

خود ذات وحدولا شریک له کاارشاد ب

ولو أن مافى الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعتد أبحر مانفنت كلمت النهان الله عزيز حكيم (

ترجمہ : اور زمن میں بنتے درخت میں اگر وہ تلمیں بن جائیں اور سندر روشنائی بن جائے اور اس کے علاوہ سات سمندر اسے مزید روشنائی مہیا

کریں تو پر بھی اللہ (تبارک و تعالی) کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ب شا اللہ اور عکمت والا ہے۔ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔

(مورولتمان- آءت ٢٤)

لین روئے زمین پر جفنے در خت میں اگر ان کے قلم بنا لئے جائیں اور سمندر کی روشنائی بنا لی جائے ہم ایک سمندر کا پانی ختر : و جائے پر کے بعد دیگرے سات سمندروں کے پانی کی روشنائی بنا لی جائی ' تو قلم رجمس کر ناکارہ : و جائیں گئے اور سمندروں کا پانی ختم : و جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جمہ و شاء کا ایک حصہ بھی رقم نہ : و پائے گا۔

حمد باری تعالی کی اس بیکرانی ہے باخبرر ہتے ہوئے بھی ایک شاعر محترم کا میہ دعویٰ ملاحظہ فرمائے : آج کا حمان بن طابت (تخلس) ملک حمد و نعت ہے ہے آج ملطانی کرے

ملک حمر و سعت پہ ہے ماج سلطانی کرے اس شعر میں خدا و رسول کے فرمودات کے خلاف کس قدر بیبائی کے ساتھ ملک حمر و نعت پہسلطانی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اگر اے آرزو کا اظہار بھی مان لیا جائے 'توبیہ ایک ایسی بات کی تمنا ہے جو حفزت حمان رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نفیب نہ تھی۔ متا خرین نے ملک الشحراء اور طوطی اسلام کے

خطابات سے حفزت حمان کا تذکرہ ضرور کیا ہے 'لیکن ملک حمد و نعت کی سلطانی کے نہ تو وہ سزا وار تھے اور نہ ان کا یہ منصب تھا۔ اور نہ ہی مجمی انہوں نے اس کا ادعایا آر زو کی۔ لنذا اس قسم کی بے حقیقت

مغا خرت یا تمناؤں کا اظمار املامی تعلیمات کے منافی ہے۔

دو سری تعلی اس شعر میں یہ پائی جاتی ہے کہ شائر موصوف نے جذبا خود بنی ہے مغلوب ہو کر" آج

الم حمان ہن طابت " ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس بارے میں ایڈیٹر اہتامہ " نعت " لا ہور راجہ رشید محود
ساحب کی اس تحریہ ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ (وہ لکھتے ہیں) آج کل کے کچھ نعت خوال منڈ " محمداعظم
بیشتی اور محمد کی ظہوری اپنے نام کے ساتھ بالالتزام "حمان پاکتان" لکھواتے ہیں۔ کسی کو پاکتان کا'
ہندوستان کا یا مجم کا حمان کہنا ' شائر دربار رسالت ' حضرت حمان بن طابت انساری رضی اللہ عنہ کی توہین
ہے۔ مولانا احمد رضا خال بر ملوی نے حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی جس نبست کی خواہش کی
ہے 'اور یہ خواہش نعت سرکار (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے توسل و توسط سے کی ہے ' وہ سب لوگوں کے مشعل راہ ہونا چاہے۔

لئے مشعل راہ ہونا چاہے۔

فرماتے بیں:

کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے مجمی ہو ملک حسان عرب

يا زياده ي زياده يه بات كوارا موسكتى به كول مولانا ضياء القادرى بدايوني كو "لسان الحسان"

کتے اور لکھتے تھے۔ اپنے نام کے ماتھ "حان...." لکھوانے والے جوازیہ پیش کرتے ہیں کہ اپنی نعت کوئی یا نعت کوئی یا نعت خوائی کے بل پر حفزت حمان رمنی اللہ عنہ ہے نبت ظاہر کرنے کیلئے ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمی صفت کی وجہ ہے ایمی صفت کے حامل کمی محابی کے ساتھ نبست کا یہ چوندنہ جائزے'نہ کبھی کمی نے ایسا کیا ہے..."۔ (نعت کا نتات)۔

## حق نعت اداكرنے كادعوى

نعت مرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گذشتہ ۱۳ سوبرسوں ہے تواتر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ بلکہ ابتدائے آفریش ہے یہ سلمہ جاری و ساری ہے۔ لیکن یہ ایسا وسیع اور عظیم الثان موضوع ہے کہ مدحت نگاروں کی تحقی بیشہ برقرار رہتی ہے۔ ارفع ہے ارفع اور اعلیٰ ہے اعلیٰ مضامین بھی آپ کی رفعت شان کے سامنے فروتر اور کم مایہ نظر آتے ہیں۔ عشاق عظام کو اس کرے سمندر کی فواصی کے بعد جو گرہا تھ آتے ہیں' ان کی مومنانہ بھیرت انہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ بارگاہ محبوب کروگار (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) میں ان گرہائے گراں مایہ کو ہم میٹ بیش کیا جا سکے۔ جس کے سبب انہیں اپنی تھی وامنی کم مائیکی اور بے بینا عتی کا بھیشہ احساس رہتا ہے۔ اور اس احساس کا اظہار ان کے کلام میں نظر آتے ہے:

محمل کون و مکاں میں ہے ازل سے جاری تذکرہ ان کا کمل نہیں ہونے پاتا

(رئيس وارثي)

اس حقیقت کے برنکس بعض نعت نگار حضرات شائرانہ تعلی کا مظاہرو کرتے ہوئے مدحت مجبوب کردگار (معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا حق ادا کرنے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ جس کی مثال مندرجہ ذیل شعرے دی جاسکتی ہے :

مدت مجبوب حق کا حق اوا تم نے کیا اے (تھی) نذر مجت ہے تماری واہ وا

اس شامرانہ نعلی کو نعت مرور کا کات (ملی اللہ طلیہ و آلہ وسلم) جیسے رفع الشان اور لطیف موضوع کے حقائق سے کیا نبعت فعت سنت اللیہ وظیفہ الما تک اور شیور انبیاء و رسل بھی ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں الفاظ کیا و نظر کی وسعتیں بھی محدود تر نظر آتی ہیں اور طلک سخن کے برے برے میدان ہے جہاں الفاظ کیا و نظر کی وسعتیں بھی محدود تر نظر آتی ہیں اور طلک سخن کے برے برے میدان ہوا دوں کو اعتراف بحرے موا جارہ کار نہیں رہتا۔ بھیا کہ فقہ کے امام اعظم ابو جیند رمنی اللہ تعالی مند فرماتے ہیں :

عن وصفک الشعراء یا منشر عجزوا وکلوا من صفات علاک

(ارمغان نعت)

ترجمہ: اے کملی والے! آپ کے صفات عالیہ بیان کرنے سے شعراء عاجز رو گئے۔ اور آپ ک اوصاف عالیہ کے سامنے زبائیں کگ ،و جاتی ہیں۔

ای طرح امام شرف الدین بو سیری رمنی الله تعالی عنه "قصیده برد فی شریف" میں ( بھے بارگا ، السح العرب ( صلی الله علیه و آله و سلم ) میں شرف قبولیت کی بشارت حاصل ہے ) توصیف سرکار دو عالم میں اعتراف مجز کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

فان فضل رسول اللّم ليس له حد فيعرب عنه ناطق بنم

(ارمغان نعت)

رَجمہ : رسول اللہ (نسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی فشیلتوں کی کوئی حد نہیں۔ اور کوئی بولنے والی زبان اس کا حق ادا نہیں کر عتی۔

مندرجه ذیل اشعار کواردونعت میں اعتراف بجزی بمترمثال کما جا سکتا ہے:

تیرے تودسف عیب تائی ہے ہیں بری چراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کیوں مجھے

(مولانا احمد رضاخانٌ بربلوی)

یلند اس کا وہ ایوان مراتب ہے کہ وال کب ہے خیال ساکنان عرش کو یارا رسائی کا خیال ساکنان عرش کر اُت) (شخ قلندر بخش جرات)

بشر کی آب وطاقت کیا جو لکھے نعت احمرؑ کی خدا ی جانتا ہے خوب' بس رتبہ محمرؓ کا (نواب مصطفیٰ خال شیفتہ)

نعت والا كماں اور كماں متقمِ اس كا حق' حق تعالى ادا كر چكا (حافظ متنقمِ)

باط قکر ہے محدود' وصف لامحدود نہ ہو سکے ہیں' نہ کر پاوّل کا شار حسور! (منيف امعدى)

(نعت رنگ - شاره اول سے ماخوز)

جتاب رمالت ماب ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مدحت کا حق ادا کرنے کے دعویٰ سے کئی قدم آگے بڑے کرایک اور محترم نعت کو شاعراس طرح اظمار گخر کرتے ہیں :

مجمعی در فکر اقدی (تخاص) ایبا بھی ہوتا ہے مرے الفاظ ہد مدت مرائی ناز کرتی ہے الفاظ ہد مدت مرائی ناز کرتی ہے الفاظ ہوئی خام کے متیجا فکری صورت میں بھی ایسے اشعار بھی تخلیق ہوتے ہیں کہ ان اشعار کی شوکت الفاظ پہنود توصیف مسلفائی بھی ناز کرتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی اذبان اب تک کوئی ایسا لفظ وضع بی نہ کر سکے جو یہ حت سرکار دو عالم کی شان کے شایاں ہو۔ اس خوالے ہے مندرجہ ذیل شعر کمی قدر بینی برحقیقت ہے :

ایک بھی حرف نمیں عرب کویائی میں آپ کی شان کے شایات رسول مربی

(اميدفانلى)

## شاعردربار مصطفي مونے كادعوى

شاعری آگرچہ دوتی اور وجدانی چیز ہے۔ لیکن فن میرت نگاری میں جن عام الفاظ کے کوئی مخصوص

مین متعین ہیں منت کو شعراء کیلئے ان الفاظ کا علم اور ایکے معانی کا اوراک ضروری ہے۔ چو کا۔ نعتیہ شاعری کا اصل مدار الفاظ کی معنوی حالت پر ،و آئے 'لنذا معنی کے لحاظ ہے الفاظ میں جو اختلاف مراتب ،و آئے 'نعت کو شاعر کو اس ہے پوری طرح با خبر ،ونا چاہیے۔ کون نمیں جانتا کہ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح آورو میں بھی بخت متراوف الفاظ موجود ہیں۔ عموا "ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن جب میتی نگاہ ہے دیکھا جائے تو ان میں باہم فرق نظر آتا ہے۔ لیمنی ہر لفظ کے معنی و مفموم میں کوئی الیم فیصیت ،وتی ہے جو دو مرے (متراوف) لفظ میں نمیں پائی جاتی۔ لنذا شاغر کیلئے اور خصوصا "کی نعت کو شاعر کیلئے اس تکتہ وائی کی مرورت ہے کہ جس مضمون کے اوا کرنے کیلئے جو خاص لفظ موزوں و محقق ،و' وی استعمال کیا جائے۔ ورنہ نعت کو کی علمی وجاہت اور نقابت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔ لنذا نعت کو شعراء کو بڑی وقت نظر ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے الفاظ میں وہ شری سقم مخفی ہے 'جو ذرا می نعت کو شعراء کو بڑی وقت نظر ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے الفاظ میں وہ شری سقم مخفی ہے 'جو ذرا می توجہ دلانے پر سب کو محسوس ہونے گئے گا۔ شاہ "ایک بزرگ اور کہ مشق شاعر محترم کی نعت میں شائل بھے شعرطاح میں میں بونے گئے گا۔ شاہ "ایک بزرگ اور کہ مشق شاعر محترم کی نعت میں شائل ہوئے ۔

(تنتس) شامر دربار مصطفی میں ہوں مطا ہوئے ہیں مرے للگر و الکن کا لائن و الکھم نعت کے اس مقطع میں شاید لا ملمی کی بنا پر تعلی فاصد در ہوا ہے۔ جس کی نشاندی ذیل میں کی جاتی

مرور کو نیمن علی الله علیہ و آلہ و علم کے وہ صحابہ کرام نبو اغار کی جو گوئی اور جرزہ سرائی کا منہ تر ز جواب دے کر اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے تھے ان کی تعداد صرف تیمن شار کی گئی ہے۔ یکی حضرت حسان بین خابت معمرت عبدالله بین رواحہ اور حفرت کعب بین مالک (رضوان الله تعالی علیم الله میمن)۔ یہ حفرات رسول اکرم مسلی الله علیہ و آلہ و سلم کے جھم پر اپ اشھار سے مشرکین کی جو گوئی کا جواب دے کر اسلام کی مدافعت کرتے تھے۔ لیمن سرکاری طور نہ اس کام کیلئے مقرر و مامور تھے۔ لندا صرف ان حفرات کو یہ اعراز حاصل ہے کہ انہیں شاعر دربار رسالت (صلی الله علیہ و آلہ و سلم) کما جا آ بی سرف ان حفرات کو یہ اعراز حاصل ہے کہ انہیں شاعر دربار رسالت (صلی الله علیہ و آلہ و سلم) کما جا آ بعد ابدا مام کی جو گئہ گئی عنہ تو وہ ایک بلند پانے شاعر ضرور تھے۔ لیکن یہ فی کہ کے بعد ابدا مام کی جو گئہ فی اندا ان کا شار شاعر دربار رسالت کے جبائے شاعران رسول کی خورت میں جو گئی کا سرباب ، و چکا تھا 'اندا ان کا شار شاعر دربار رسالت کے جبائے شاعران رسول کی خورت میں کیا جا آ ہے۔

واضح رہے کہ بنو تمیم کے وفد نے وجہ میں (فتح کمہ کے بعد) یمینہ منورہ آلرمفاخرت کی وجہ دی تھی (جبو گوئی نہیں کی تھی) اور حضور اکرم صلی اللہ ملیہ و آلہ وسلم نے حضرت حسان رمنی اللہ منہ الوان لی مفاخرت کی ساتھ اسلام قبول الرایا تھا۔
مفاخرت کا حاب دینے کا تھیم دیا تھا۔ اور بنو تمیم نے اعتراف شکست کے ساتھ اسلام قبول الرایا تھا۔
اس طرح رس اللہ سنی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اس قول مبارک کا مفہوم جی سمجھنے میں آسانی و تی ب (حضرت نعب سے روایت ہے کہ) حضور آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا موسن اپنی تموار سے بھی جماد کرتا ہے اور اپنی ذبان سے بھی۔ (آفیہ مظمری بحوالہ استیعاب)۔

چونکہ شاعردربار مصطفی ایک مخصوص اعزاز ہے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آقامت است مسلمہ کے کسی اور فرد کو حاصل نہیں ، و سکتا۔ لنذا اب اگر کوئی شخص خود کو شاعر دربار مصطفی کے گا' تو اس قول کی حیثیت کے بعید دعویٰ سے زیادہ نہیں۔ جے عرف عام میں تعلمی کما جاتا ہے۔

ا میک علط فہمی کا ازالہ : عمر حاضرے بعض واعظین اور اہل قلم بیر گمان رکھتے ہیں کہ شاعر دربار رسالت حضرت حسان رضی اللہ تعاتی عنہ 'منبررسول پر بیٹھ کر مدحت محبوب خدا بیان کرتے تھے۔ جبکہ یہ بات تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم' حضرت حسان رمنی اللہ تعالی عنہ 'کے لئے ایک نقل پذیر (Portable) منبرر کھواتے تھے۔ جس پر کھڑے ہو کر حضرت حسان مدحت محبوب کردگار بیان فرماتے تھے۔ (وفا الوفا) اندا حضرت حسان کے مغررسول پر بیٹھنے کی بات محف قیاس آرائی ہے۔ تحقیق بات میں ہے کہ حیات ظاہری کے آخری برسول میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو پائے الدّ سیس ضعف کی وجہ ہے وعظ کیلئے قیام میں ذہت ہوئی تو ۸ھ میں آپ کے لیے جاد کی لکڑی ہے ایک مغبر تیار کیا گیا۔ جس کے تین ذیخ (Steps) تھے۔ اس مغبرکو مجد نبوی کی محراب میں دائیں جانب نصب کر دیا گیا۔ (فتح الباری۔ جلد دوم) اس مغبر کے بالائی (ذمین سے تیمرت) میں دائیں جانب نصب کر دیا گیا۔ (فتح الباری۔ جلد دوم) اس مغبر کے بالائی (ذمین سے تیمرت) مند جب ظیفہ ہوئے تو اس مغبر شریف کے دو سرے ذیخ پر بیٹھتے تھے 'جمال حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم قدم مبارک رکھتے تھے۔ اگے بعد حضرت عمرفاروق رمنی الله تعالی عنہ جب ظیفت المسلمین ہوئے تو آپ حضرت ابو بکرر منی الله تعالی عنہ جب ظیفت المسلمین ہوئے تو آپ حضرت ابو بکرر منی الله تعالی عنہ کے اوب میں ان کے بیٹھنے کی جگہ کے بجائے مغبر ہاس جگہ ویک تو آپ حضرت ابو بکرر منی الله تعالی عنہ کے اوب میں ان کے بیٹھنے کی جگہ کے بجائے مغبر ہاس جگہ (کیلئے ذیخ پر) جھٹھتے تھے 'جمال خلیف اول یاؤں رکھتے تھے۔ (جذب القلوب۔ وفا الوفا)

ایک بلا قارئین کرام کو یہ بات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ حضرت حسان کیلئے منبررسول کے بجائے ایک بلاحدہ منبرر کھوایا جاتا تھا۔ جس پر بیٹھ کر نہیں بلکہ عربوں کے رواج کے مطاق کھڑے ہو کردہ مدحت مرکار دوعالم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) مجمع عام میں بیان کرتے تھے۔ کتب سیرو شروح حدیث میں یہ بات صراحت کے ماتھ بیان کی گئی ہے۔

شاعر رسول مہونے کا وعویٰ : بعض شعرائے کرام خیال آفریٰ کے گل کملاتے ہوئے ایسے اشعار بھی کتے ہیں 'جن میں کوئی ایسا دعویٰ ہو آ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن شاعراس کا مدی ہوتا ہے۔ یہ بھی تعلی بی کی ایک صورت ہے۔ شلا"

شاعر مصطفیٰ ہوں میں (تخکش) بچھ پہ حق رحمتیں چیمٹرکتا ہے

شاعردربار مصطفی کی طرح "شاعررسول" بھی ایک مقدس و مخصوص اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ و آلہ وسلم کے عربی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین میں سے یوں تو ہر فخص فطر آ "شعرو مخن سے آئی متا تھا۔ لیکن جن خوش نعیب لوگوں کو حبیب کردگار مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مدح میں اشعار کہ ٹر فدمت اقد س میں چیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی 'وہ شاعر سول کملاتے ہیں۔ اہل سر ناعار کہ ٹر فدمت اقد س میں چیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی 'وہ شاعر سول کملاتے ہیں۔ اہل سر ناموں سے ان میں سے اور میں کیا ہے۔ ان کے علاوہ بعض سرت ناموں نے دو منور شاعرات کی تعداد ۱۲ بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ بعض سرت نگاروں نے حضرت سمبان کا تذکرہ سموا شاعران رسول میں کیا ہے۔ ان کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث داوی علیہ الرحمت تحریر فرماتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہو تا تو خابرت ہے۔ لیکن انہوں نے نہ تو حضور اگرم مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو دیکھا 'اور نہ خانمائے راشدین می سے انکی ما قات ہوئی۔ اس سے معلوم اگرم مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو دیکھا 'اور نہ خانمائے راشدین می سے انکی ما قات ہوئی۔ اس سے معلوم اگرم مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو دیکھا 'اور نہ خانمائے راشدین می سے انکی ما قات ہوئی۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ دورسول اللہ صلی اللہ علیہ د آلہ دسم کے شعراویس سے نہ تھے۔ (مدارج نبوت)۔

طور بالا میں بیات واضخ ہو چکی کہ محابہ کرام کا وہ مخصوص کروہ جس نے جوش مجت و مقیدت کے ذیر اثر مرور کو عین ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مرح میں اشعار کے 'اور آپ کی فدمت اللہ س میں چش کے 'اس کرود کے افرادی کو ''شامر رسول'' کما جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو شعرائے کرام خود کو شامر رسول کے نام میں نوان ہے محض لاعلمی کی بناء پر ایسے بے حقیقت دعویٰ کا صدور ہو تا ہے۔ اور جربے حقیقت شامرانہ دعویٰ کو تعلمی ہے تعیر کیا جاتا ہے۔

اس حوالے ہے درج ذیل شعر قدرے اختیاط پر بخی دکھائی دیتا ہے : فرست شاعران مجمدٌ تو دیکھنا میرا مجمی نام ہو کس شاید لکھا ہوا میرا مجمی نام ہو کس شاید لکھا ہوا (مظفردارثی)

وربان رسول مہونے کا وعولی : علائے اظلاق نے لکھا ہے کہ خود بنی وخود نمائی کا جذب این اس رسول مہونے کا وعولی : علائے اظلاق نے لکھا ہو این نفس سے غیر معمول محبت کا بیتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی اصل یہ ہے کہ بعض اوقات انسان این کمال و خوبی یہ پھولا نمیں ساتا۔ اور مجمی ان پر الیا فریفتہ ہوجا تا ہے کہ حقیقت سے بعید دعوے کرنے لگتا ہے۔ خوبی یہ پھولا نمیں ساتا۔ اور مجمی ان پر الیا فریفتہ ہوجا تا ہے کہ حقیقت سے بعید دعوے کرنے لگتا ہے۔ مدین سے مدر کی کھیے :

جبراً ہی بھی ہوں اور وہ بھی ہے دربان مسلفا اردد کے نعت تریب کی اور وہ بھی ہے دربان مسلفا اردد کے نعت کو شعرائے کرام نے کثرت ہے خود کو "دربان رسول" کما ہے۔ اس اظہار ثوتیت یا تعلیٰ کی اساس بھی تخیل کی شعبدہ گری کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محابہ کرام کے جس گروہ کو تخلف مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خیمہ گاہ یا کا ثمانہ القدس کی پسرے داری یا دربانی کا شرف عاصل ہوا' ان خوش نصیب مجاہدان اسلام کو "دربان رسول" کما جاتا ہے۔ ان میں ہے ایک حضرت سعد بن محاذ انساری رضی اللہ تعالیٰ منہ ہیں۔ جنوں نے بدر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے عولی (جمونہ وا) کی پسرے داری کی تھی۔ یا مجہ بن سلمہ انساری اور ذکوان بن عبداللہ و منی اللہ مخترا ' جنوں نے احد کے روز آپ کے خیمہ القدس کی دربانی کی تھی۔ (دونمہ الاحباب) یا حضرت زیم بی عوام اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تحالیٰ عنہ جو ایک رات ہتھیار جا کر کا شانہ انہوت کی پسرے داری کے لئے حاضر ہوئے حضور پاک علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تحالیٰ عنہ جو ایک رات ہتھیار جا کر کا شانہ اسم بیوت کی پسرے داری کے لئے حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی سعد بن ابی وقامی۔ حضور پاک علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی سعد بن ابی وقامی۔ حضور پاک علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی محسل بی در اس لئے پسرے داری کے لئے حاضر ہوگیا۔ حضور گے انہیں دعا دی اور سوگے۔ (محملم)۔ یا ہوا۔ اس لئے پسرے داری کے لیے حاضر ہوگیا۔ حضور گے انہیں دعا دی اور سوگے۔ (محملم)۔ یا

نعت رنگ سی معنی اللہ تعالی عند جنوں نے غروہ نیبر میں (خیمہ گاہ نبوی کی) دربانی کی تھی۔ معنی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علامت بال حبثی رمنی اللہ تعالی عند جو واوی القری میں حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دربان تھے۔ (مدارج نبوت)۔ ان صحابہ کرام کے علاوہ کا شانہ انبوت کی سب سے ذیا وہ تکمہانی کرتے دربان تھے۔ (مدارج نبوت)۔ ان صحابہ کرام کے علاوہ کا شانہ انبوت کی سب سے نیا وہ تحل پڑھا کرتے والے حضرت علی ابن الی طالب میں جو حجرہ مبارک کے سامنے معجد نبوی میں کثرت سے نفل پڑھا کرتے تھے۔ چتا نچہ معجد نبوی میں کرتے تھے۔ چتا نچہ معجد نبوی (ستون تھے۔ اور اس مقام پر بیٹی کر راتوں کو حجرہ مبارک کی پسرے داری یا دربانی کرتے تھے۔ چتا نچہ معجد نبوی (ستون (ستون کے اس حصہ میں جے ریا من البنتہ کما جاتا ہے) میں واقع آٹھ ستونوں میں سے ایک ستون (ستون حرس) ہے جے استوانہ علی ابن الی طالب بھی کتے ہیں۔ (جذب القلوب۔ آریخ مدینہ)۔

ر ں) ہے ہے، مواجہ کا بی بات ہیں گئیں۔ حضور کخر موجودات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دربان ہونے کا بے حقیقت دعویٰ یوں تو اکثر شعرائے کرام کے کلام میں نظر آتا ہے' لیکن شاید ہی کمی نے بیہ دل آزار اندا زا فتیار کیا ہو :

در کے آگے قدم رکھول کیے ان کا دربان اول کمیں تو شیں

یماں یہ وضاحت بھی مروری ہے کہ روضہ اقد س پر سرکاری طور پر پاسبانی کے فرا نفش انجام دینے والے موجودہ افراد کو بھی معنوی اعتبار ہے دربان رسول نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ بنہ قابل احرّام لوگ دربان رسول ہونے کا اعزاز مرف زمانہ رسالت کے پاسبانوں کیلئے مخصوص ہے۔ چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دربانوں کے نقد س اور مرجبہ عالیہ کا ادراک رکھنے والے عارف شیراز علیہ الرحمتہ نے کیا خوب کہا ہے:

یک بال چہ کند سعدی مسکی کہ دو صد جمال ساذیم فدائے ملک دربان کے مربان کہ دو صد جمال ساذیم فدائے مگ

خادم رسول موٹے کا وعویٰ : اسلام ادب کے مخصوص و متعین الفاظ ہے بے خبر نعت کو تعمرائے کرام نے جمال ادر بہت ہے تعلی آمیز مضافین نظم کے ہیں 'وہاں ان میں ہے بعض کو خادم رسول 'اونے کا مجمی ادعا ہے۔ جس کی ایک مثال ہے شعرب :

بیں نقیر احمر ہوں مصطفی کا خاوم ہوں مصطفی کا خاوم ہوں مصطفی کا خاوم ہوں مصطفی ہوں مصطفی ہوں ہوں موق کتن اعلی ہے الفاظ ہواں شعر میں کوئی تعلی نظر نہیں آتی۔ لیکن ایسا معلوم ہو آ ہے کہ "خاوم مصطفی" جیسے الفاظ کی جاالت معنوی پر شاعر محرم توجہ نہ دے پائے جس کے نتیج میں "خاوم مصطفی" جیسے مقدس منصب کا خلاف حقاد میں مادر ہو گیا۔ اس منصب رفیعہ کا اطلاق کن نفوس قد سے پر ہوتا ہے طاحظہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آوو ملم اپنے محابہ کرام کے ابنوہ کثیر بیں سے بیاں تو شے جا جے جو خدمت سپرد فرما دیتے۔ لیکن ان میں سے پچھ حضرات ایسے تھے جو مختلف خدمات پر مامور تھے اور ان کی خدمات بھی متعین و خاص تھیں۔ کتب میر میں ایسے ۲۱ محابہ کرام اور ۱۱ محابیات کا تذکرہ ملا ہے جنہیں خدام بارگاہ رسالت مآب ہوئے کا اعزاز حاصل ہے۔

یخ عبدالحق محدث دہاوی علیہ الرحمہ نے اپنی شراہ آفاق کتاب مداری نبوت میں ایک مستقل باب
کے تحت خدام بارگاہ رسالت اور جن خدمات پر یہ مامور سے ان کا تغییلی تذکرہ کیا ہے۔ بیت حضرت انس بن مالک رمنی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم معلی اللہ علیہ و آہ و سلم کی خدمت پر مسلسل وس سال مامور رہے اور سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی سعادت عاصل کی۔ یا حضرت عبداللہ بن مسعوور منی اللہ تعالی عنہ جن کے ہرو رسول اکرم معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نملین پاک مواک شریف اور مصائ مبارک تعالی حضور اکرم معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کھڑے ہوتے تو یہ آپ کو نملین پاک پہتاتے۔ جب مبارک تعالی میں جلوہ افروز ہوتے تو پائے اقد س سے نملین پاک آثارتے اور اپنی آسیوں میں ڈال لیے 'آپ کل عصائے مبارک لے کر آگے آگے چلے حتی کہ آپ جمرہ مبارک میں داخل ہوتے یا حضرت رہید بن کا عصائے مبارک لے کر آگے آگے چلے حتی کہ آپ جمرہ مبارک میں داخل ہوتے یا حضرت رہید بن کا عرب منی اللہ تعالی عنہ جو آپ کیلئے وضو کا پانی مبیا کرتے تھے۔ یا حضرت مقبہ بن عامر رمنی اللہ تعالی عنہ جو آپ کیلئے وضو کا پانی مبیا کرتے تھے۔ یا حضرت مقبہ بن عامر رمنی اللہ تعالی عنہ جو آپ کیلئے وضو کا پانی مبیا کرتے تھے۔ یا حضرت مقبہ بن عامر رمنی اللہ تعالی عنہ جو دور ان سفر آپ کے اونٹ کے ساربان ہوتے تھے۔

مختریہ کہ جو محابہ کرام' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فدمت پر مستقل مامور تھ' مرف انبی مقدس ہستیوں کو خادم رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کے علاوہ امت مسلمہ کے کمی فرد کو خادم رسول کمنا خلاف حقیقت اور عمر حاضر کے حوالے ہے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے ابتئاب کرنا چاہیے۔

ا میک شبہ کا از الہ : اکثر کیا گیا ہے کہ بعض اہل تلم نعتیہ مجموعوں پر تبعروں اور تقاریط کے آخر میں اپنے نام کے ساتھ "فاک پائے رسول" فاک پائے سرور کو نیمن" و فیرہ لکھ دیتے ہیں۔ بظا ہریہ نبیت اظہار مجزو نیازی ہے محمول نظر آتی ہے اور بلا شبہ ان اہل تلم کی نیت بھی میں ، وتی ہے۔ لیکن یہ روتیہ باعث تخلیق دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فاک پائے مبارک کی عظمت سے بخری ہدولالت کرتا ہے۔

حضور اکرم صلی الله علیه و آله و ملم کے قدم مبارک کی برکت کا تو کمتا بی کیا ' مصرت بلیا بن مامان کو خضر اعلیه السلام) ای لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں تشریف فرما ہوتے ' وہ جگد سر مبز ہو جاتی ہتی۔ (حاشیہ

نعت رنگ ۳

مرا کف تغیر میاء الترآن)۔ رسول الله ملی الله علیه وآله وسلم کے میارک قدموں کی برکت ہے فاک مدینہ کویہ نقدی حاصل ہے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی مخض اپنے چرے یا سر کو گردو غبار ہے چہا آ و آپ اس کو اس بات ہے منع فرماتے تھے۔ اور یہ مڑدہ جانفزا ساتے کہ مدینہ طیبہ کی خاک میں منا ہے۔ (جمع الفوائد)۔ تراب مرینہ کے دو مقدس ذرّے جو آپ کے گف پائے مبارک سے لیٹ جاتے شفا ہے۔ (جمع الفوائد)۔ تراب مرینہ کے دو مقدس ذرّے جو تے'ان کے نقدس کاکیا ٹھکانہ 'جبکہ بعول مولانا اشرف علی تعانوی صاحب"یہ تجربہ بررگان دین نقشہ نعل مقدس حضور مرور عالم فخرآدم ملى الله عليه وسلم نمايت قوى البركت اور سرى الاثر پايا كيا بي... حسول مقدے طالب کو جاہیے کہ نماز تہر کے بعد درود شریف پڑھ کراس فتشہ کو باادب اپ مرر رکھ اور بتذع تمام جناب باری تعالی می عرض کرے کہ الی میں جس مقدس پینیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ نعل شریف کو سربر لئے ہوں ان کا اونی درجے کا غلام ہوں۔ الھی! اس نسبت غلامی پہ نظر فرما کر مبر برکت اس نعل شریف کے میری فلاں ماجت پوری قرما۔ مگر خلاف شرع کوئی ماجت طلب نہ کرے مجر (اس نتش پاک کو) مررے اتار کرائے چرے پر لمے اور اس کو محبت سے بوسہ دے ... انشاء اللہ عجب كفيت يائ كا-" (زادا لعد-مطوع آج كميني)-

مولانا اشرف على تعانوى ماحب في الناح ومال "نيل النفا بنعل المسطقي" من فتش نعل ياك ك فغائل تغييل بيان كرتے ہوئے امام جزرى عليه الرحمتہ كے بيد اشعار نقل كئے ہيں :

| نبيه            | تعل    | بالثمة | طالبًا" | لِ    |
|-----------------|--------|--------|---------|-------|
| سبيلا"          | اللقاء | الى    | وجلت    | هاقد  |
| لہ              | فاخضعن | الراس  | نوق     | فاجعل |
| واوله التقسيلا" |        |        | فيه     | وتغال |

رجمہ: اے اپنے ٹی کے فتل نعل شریف کے طالب! آگا میو جا کہ بے شک تونے اس کے ملنے كارات پاليا- پس اس كواپ مرر ركه اور اس كيلئے خضوع كر 'اور خضوع ميں مبالغه كراور اے بے در بے بوے دے۔ خلامہ کلام یہ کہ جب محبوب خدا ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تعلین شریفین کی ہے ننیلت ہے کہ اکی شبیعہ بنالینے میں شغا ہے۔ اور بارگاہ کبریائی میں اس نقش مبارک کو وسیلہ بنایا جا آ ے قربر خاک پاک آپ کے پائے اقدس کے بوے لے رسی ہو' اس کی فغیلت کتنی عظیم ہوگ۔ الذا کی مخص کا خود کو "خاک پائے رسول" لکھتا 'ایک بہت بیڑی عظمت کا دعویٰ کرتا ہے ہمیں ان پاتوں کا خال ركمنا جاہيے۔

شاعرصاحب كا انو كھا دعوى شرف : خرجني دخود ستائني انسان كو كس قدر خود فرجي یں جلا کردیت ہے 'اس کا اوازہ تعلی پر بنی اس شعرے لگایا با سکا ہے: (تخلص) شرف لما ہے ہے نعت رسول ہے جس خوب تیما عام ہیں جی ان کا عام وہیں تیما عام ہے مادب نیاء القرآن آیٹ مبارکہ ورفعنالک ذکر کہ (سورة الافشرائ ۔ آنت م) کی تغیر ان می موے یہ صدیف نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ (اے رسول!) آپ کے رفع ذکر کی گفت ہے ہے کہ جمال میرا ذکر کیا جائے گا وہاں میرے ماتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہی کہ کھی شادت میں وجوب طاعت میں اذان میں نماز میں اگذشتہ محاکف میں وظیفہ میں طاحت میں اذان میں نماز میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام شال کیا ہے۔

ان نفوص مریحہ کی روشی میں یوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شام محترم حقیقت ہے بعید کتا برا دعویٰ کر بیٹے ہیں۔ نعت کو شعرائے کرام کو یہ بات بیش نظرر کھنی چاہیے کہ نعت کوئی صحت بیان اور صدق مقالی کا نقاضا کرتی ہے۔ اور نعت رسول ہے انسان میں 'تواضا اور اوب و انکسار جیسی اعلیٰ اظلاقی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح بے بنیاد فخرو مباہات اور انکسار فوقیت جیسے ندموم احساسات کی نج کی ہوتی ہے ۔... اگر یہ بات ہمارے بیش نظررہ کہ ہم بارگاہ رسالت آب میں نذرانہ و مقیدت بیش کررہ ہیں تو ہمیں ہر قسم کی خام خیالی سے نجات مل عتی ہے۔ یمال یہ مراحت بھی ضروری ہے کہ نعت رسون مقبول (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے فیضان کا حقیقت پندانہ اظہار کرنے میں نہ مرف کوئی شری قباحت میں بلکہ اے تحدیث نعت ہی ہے۔ یہا کا جسٹھ "

فیفان نعت احد مرسل ہے اے قر حاصل ہے بزم نعت عل جو برتری مجھے (قریزدانی)

نعت مرور کا اے فینان کیجے اے طفیل ہے جو اہم مخن میں نیک نای آپ کی ہے جو اہم مخن میں نیک نای آپ کی (طفیل ہوشیار پوری)

نعت گو کا وعولی نقرس : بعن نعت کو شاعروں کا بیرویۃ بھی اصلاح طلب ہے کہ وہ نعت کوئی کی اساس پر خود کو برا پاکیزہ اور مقدس انسان جھنے لگتے ہیں۔ اور ایسے دعوے کر بیٹتے ہیں جو مبالغہ کی انتمائی صدود سے بھی متجاوز ہوتے ہیں۔ مثلا سیٹ مطاحظہ فرمائے :

ملائک فاک ہے میری تیم کرتے ہیں اے (تھی) مجھے رہنبہ ملا ہے سے فظ نعت جیبر ہے لینی شام محرّم کو میہ دعویٰ ہے کہ نعت گوئی کے سب ان کا وجود اتنا مقدس ہو چکا ہے کہ فرشتے بھی ان کی فاک ہے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ قر آن کریم ہے گوائی دے رہا ہے کہ تمام ملا عکد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد وقت مصروف رہتے ہیں۔ مزید ہے کہ ملا عکد وہ نورانی گلوق ہیں جن کی طمارت و پاکیزگ بھی ساقط نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ وعویٰ مبالغہ آرائی کی انتخائی حدود ہے بھی متجاوز نظر آتا ہے کہ الیی پاک گلوق کو بھی طمارت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ روے زمین کے تمام سمندروں اور دریا وُں کو چھوڑ کر شاعرصاحب کی فاک ہے تیم کرتے ہیں۔

ارشادباری تعالی ہے فلا تزکوا انفسکم (مورة النجم۔ آیت ۱۳) ترجمہ: پس (اے اللہ کے بندو!) اپنی پاکیزگ مت جتایا کرد۔

مولانا عبدالماجد دریا آبادی صاحب اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یمال اہل طاعت کو تنبیہ ہو کی ہے کہ اپ متعلق عجب و پندار میں متلانہ ہو جائیں' مولانا اشرف علی تحانوی صاحب فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں دعویٰ تقدس سے صریح ممانعت ہے (تغییر ماجدی)۔ اور مولانا سید تعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ (حاشیہ کنزالا ممان)۔

جمال تک شاعری میں مبالغہ آرائی کا سوال ہے تو مبالغہ مقبول اور معقول تشیبات واستعارات میں کوئی منفا کقہ نہیں۔ ملا سمور کو چود هویں کا چاند اور اس کے ہونؤں کو گاب کی چنکوری کہنا وغیرہ۔ ایسے کام کو سن کر جر آدی جانتا ہے اس تعریف و توصیف میں اگر چہ حقیقی معنی مراد نہیں۔ لیکن معنوی صداقت ضرور موجود ہوتی ہے۔ فہذا ایسے الفاظ کو مبالغہ نہیں کہا جا سکا۔ مبالغہ تو اسے کہتے ہیں جمال صریحا "کوئی غلط بات پیش کی جا رہی ہویا بیان حد سے متجاوز ہو۔ جیسا کہ محولہ بالا تعلی آمیز شعر میں نظر آنے ہے۔ ایسے بے مروپا اور خود فر بی پر بنی مضامین کی فن نعت گوئی میں کوئی گئبا کش نہیں۔

لعت گوئی یا خود سمائی : اہل مخن نجوبی جانے ہیں کہ ذات ممدوح خدا سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ اللہ میں ایسا شعری یا نثری نذران عقیدت جس میں آپ کی مدح و توصیف خصائص و مسلم کی بارگاہ اللہ سے ایسا شعری یا نثری مذران عقیدت جس میں آپ کی مدح و توصیف خصائص کا موق کمالات اور اوسان و شائل کا تذکرہ ہو 'نعت کمالا آئے ہے۔ ای طرح بارگاہ بیکس بناہ میں شاعر کا شوق زیارت 'استفا نہ و فریا داور امید شفاعت و النفات جیسے عافیقا نہ مضامین مجمی اصولا "نعت کے زمرے میں آپ استفا نہ و فریرستی سے مغلوب ہو کر نعت کے آتے ہیں۔ اس کے بر عمل بعض شعرائے کرام اپنے جذبہ خود بنی و خود پرستی سے مغلوب ہو کر نعت کے نام پر خود ستائی اور اپنے فرضی مناقب کا اظہار کرتے ہوئے محض اپنی اناکی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ شہ "ایک محترم شاعراور نعت خوال کا یہ اظہار فخرطا حظہ فرمائے :

جماں کی کا تخیل نہ جا کے (تخلص) میں لاکھ مرتبہ اس لامکاں سے گزرا ہوں اس اخمار تفاخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا کون ساپلو ہے؟۔ راوار تخیل کی اس بے لگای کو حق و صدافت ہے کیا نبست؟ کیا کوئی اہل ایمان اس انداز فکر کو بارگاہ اصدق الساوقین اصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) میں نذرانہ عقیدت ہے تجبیر کیا کر سکتا ہے؟۔ ہر گز نہیں۔ انذا نعت کو حضرات کو مدحت خیرالانام کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ایمی روح فرما مبالغہ آرائی ہے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کلام میں انتمائی مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے (یعنی اللہ و رسول کی نارا نستی کی وجہ سے بہاد ہو گئے)۔ یہ بات آپ نے تمن مرتبہ فرمائی۔ (تغیر مظمری۔ سورہ شعراء)۔

خود نمائی کی ایک مثال : جذبا خودنمائی میں یہ خواہش مضم ہوتی ہے کہ انسان اپنی اچھائیاں خود بیان کر کے اور اپنی فوقت کا اظہار کر کے لوگوں میں اپنی نبیت حسن ظن پدا کر ہے۔ اور اپنی فوقت کا اظہار کر کے دکھائے۔ چنانچہ غود بھی ای شاخسانہ کی پداوار ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خم ہمیں حیثیت ہے جن مبتدیوں کی ظاہری حالت اچھی ہوتی ہے 'انہیں عجب وخود بنی کی بناء پر اپنے ذہر و وراع کا بڑا وعویٰ ہوتا ہے۔ اور احساس برتری کے ذیر اثر ان کے کلام ہے شوق خود نمائی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثل "ایک معروف نعت خواں اور نعت کو شاعر کا یہ شعر دیکھیے :

اں نے محسوں کیا عشق کے کتے ہیں جس نے ریکھا (تخلص) کو مجھی نعت ساتے دیکھا

اس شعرے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر محترم اس خود فرجی میں جاتا ہیں کہ ان کی ذات ، عشق مرکاردو عالم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا ایسا کا بل نمونہ بن چکی ہے کہ جو شخص انہیں نعت ساتے ہوئے دکیے لے اس پر عشق کا سرنماں فاش ہو جاتا ہے۔ ایسے دعووں کی اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایجھے اعمال ظاہر کرکے اور اپنی پارسائی جمّا کر دو سرے لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ اور انہیں اپنی شخصیت کی جانب ماکل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں دکھاوے کے نیک اعمال کرنے یا احساس برتری کا اظہار کرنے جانب ماکل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں دکھاوے کے نیک اعمال کرنے یا احساس برتری کا اظہار کرنے کی شدید ممانعت آئی ہے۔ (دیکھئے سورۃ الانغال آیت ہے من سورۃ النجم۔ آیت ۳۳ اور سورۃ الماعون آیت تا وغیرہ) .... اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام (فتنہ) وجال کا ذکر کر رہے سے کہ حضور اکرم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور فرمایا کیا تمہیں وہ چیز بتاؤں ہو میرے نزدیک تسمارے گئے .... وجال سے بھی زیادہ خطرتاک ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا "جی ہاں"۔ آپ نے فرمایا میک شرک خفی "اور یہ کہ آدمی نماذ کیلئے کھڑا ہو اور اسے زیب و زینت کے ساتھ اواکرے اس لئے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کوکوئی دو سرا محفی دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ)۔

عشق مادق كاكال يى بےك عاشق كوائ محبوب كے سواجلد تعلقات موجودات عالم سے كال

کیوی مامل ہو۔ بر عفق کے شاوروں کا مشاہرہ ہے کہ کری عشق جملہ موجودات کے خیال کو زا کل و معدوم کردیتی ہے۔ بقول کے :

عثق آن شعل ست که چون برفروخت معثوق باتی جملہ سوخت معثوق باتی جملہ سوخت اول الذکر شعریں چو کہ شاع محترم کے شوق خود نمائی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اندا عشق کی صداقت کے منانی اس رویہ کو تعلی بی سے تجیر کیا جائے گا۔

اردونت میں شاعران تعلی کی مثالیں بکٹرت پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک متوسط مقالے میں ان سب کی نشاندی ممکن نمیں۔ اور ہمارا مقصد بھی بیمیں تک محدد ہے کہ اردونعت نگاری میں پائے جائے دالے شری اسقام کی نشاندی کرتے ہوئے معنوی تقید کے ساتھ (قار عین کی تشفی کی حد تک) نصوص مریحہ پر بنی مواد فراہم کردیا جائے۔ باکہ بعض غلط انمیوں کا ازالہ ہو کر ان کے اعادہ کی راہیں مدود کی جا سیس۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف تبولت عطا فرمائے۔ اور ہماری کو تاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور ہماری کو تاہیوں کو معاف فرمائے۔ آئین۔

اس دوالے ۔ "نعت پر تقید اور (دو مرا رخ)" کے عنوان سے محرّم پروفیرعال کرنال صاحب کی تحریم یا سنفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دہ لکھتے ہیں کہ : نعت کے موضوع پر تقیدی اور تحقیق مضامین کا

اس دضامت کے بعد شاید سے بات دانئے ہو بھی ہے کہ راتم السطور کے مضامین میں ذیر تخید نعتیہ اشعار کے ساتھ شعرائے کرام کے اسائے گرای کا اظماریا اخفا کی منفی رویتے کے ذیر اثر تنمیں۔ بلکہ اسونا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیروی کی ایک حقیری کوشش ہے۔

ین نظر ہے بیرت آقاتے دد جمال بر شخص محرم ہے نظر میں غلام کی

(完全的)

آپ بھی توجہ فرمائے : حب مابق ننس منمون کے دالے ے مدوجہ ذیل اشعار اللہ استعار میں منمرتعلیوں با تبرہ بیش کے جاتے ہیں۔ آکہ منمون کے مطالعہ کے بعد 'قار کین کرام ان اشعار میں منمرتعلیوں کی خود نشاندی فرما کیں :

--- (حفورات خطاب)

جیب شان کا طرز کلام لایا ہوں (تھی) ایا تمک خوار نہ دیکھا نہ سا درکھا رہا ہے جیمے آئینہ کی دن سے کی طور کی ہے ادر شن ہوں آپ کے درکا ش دریان رہول عملی ادر دست نی تن مری ذات ہو گئی کے میں دست موا آپ کے کیے میں دست موا آپ کے لیے میں دست موا آپ کے لیک جمت شمی کرتے جمال کی اشکوں سے مرے ہو گئے جرال کے نم پر انسان کی اشکوں سے مرے ہو گئے جرال کے نم پر انسان کی کرنسان کی انسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنس

میری نوائیں چکی ہیں بن کے قدیلیں
میرے ہر شعر میں ہے ذکر محر کی مطاب
ذہب خیال رخ مصطفیٰ کی دن ہے
(تطیم) ہیں گذید خطریٰ پہ نظری
آپ ہیں میرے دل و جان رسول عبی
اب شاعر رسول مرا عام ہو کیا
کوئی حمان ہے کوئی (تھی) ہے
میں اس مزل ہے بھی گزرا ہوں (تھی)
کیا (تھیم) اس نعت گرای کا اثر ہے
ذہبے قست ہے (تھیم) خاک ہوس کوچیاوالا

# الرواية الرواية المالية المالي

قدیم نعت کے موضوعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے جمال صوری ہے توا نائی پا کر متعین کے جاتے تھے آپ کی ذات والا صفات ہے عقیدت اور مدیے چنچنے کی تمنا بھی نعت کا محرک ہوتی تھی اس لیے نعت کا کینوس زیادہ وسیع نہیں ہو سکا تھا۔ جدید نعت میں موضوعات کی وسعت اور اسالیب کا تنوع دیدنی ہے۔ اب نعت میں روح عصر (ZEITGEIST) ای طرح جاری د ساری ہے جس طرح کسی زندہ ادب میں ہوئی چاہے۔

عمد حاضر مسلمانوں کے لیے اہلا کا دور ہے کیونکہ زندگی کا تجلیلاؤ اور مغربی اقوام کی ماری برتری ہے جو سوالات ابحرتے ہیں اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل مسلمان معاشرہ فکری اور عملی سطح پر دیے کی سکت نہیں رکھتا اور یوں تشکیک کے اثر در بے بیٹنی کے غاروں سے نکل کروادی لیٹین پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں جن کا مقابلہ کرنا موجودہ صورت حال میں مسلمان معاشروں کے بس کی بات نہیں۔ اقبال نے اس مورت حال کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔

کلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے ترا کاں ے آئے صدا لاال اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اس کیے اتبال نے بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کی تمنا اور دعا کی تھی اور مملأ" اپنا پورا نظام فکرو فن ای آرزو کے باطن ہے ابھارا تھا۔ آج کا ٹما عربراہ راست نعت اس لیے کہ رہا ہے کہ اے گردو چیش کی زندگی کا کھو کھلاین بے چین کرنے لگا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اس کھو کھلے بین کو دور کرنے کے لیے اس حقیقت تک رسائی چاہتا ہے جس کے ادراک کے بغیر زندگی کی معنویت بھی بھی کا ہر نہیں او علی۔ وہ حقیقت احقیقتِ محمیہ ہے۔ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا۔

ېر کې بني جمان رنگ د بو آل کہ از خاکش برد ید آرزد

ياز تلاش مسطفة

چانچہ آج کا ٹائرای حقیقت کو داشگاف الفاظ میں مختلف اسالیب متنوع انداز اور طرح طرح کے پرایوں اور مخلف شعری رئتوں میں اظہار میں لا رہا ہے۔ شاعری خواہ کمی شم کی ہواس کا اصل جو ہراس کی وہ شعری قوت ہے جو ہا باوق تھ ری کے لیے ایک متناطیسی کشش رکھتی ہے۔ یہ متناطیسی کشش شاعر کی داخلی کیفیت میں تجرب اور اسوب اندار سے پیدا ہوتی ہے نری موضوع کی معلومات یا خالف تبلیغ شعر کی قدر نمیں بیزما سی ۔ حت سے وقت جو اوگ اس شخلیتی شعور کے آبلا رہتے ہیں وہ تجھ الی شاعری ضرور کر جاتے ہیں جو لا بق توجہ ہو۔ جدید اسالیب نعت کی تلاش جب میں نے شجنم رومانی کی نعتیہ شاعری پڑھی تو جھے اساس ہوا کہ وہ نعت میں شعریت کی بازیادت کے لیے شعور کی کاوش فرماتے ہیں۔ ما حظہ ہوان کی نظم حرف نسبت

اگی دہلیز چھو کر جو پھر تھا پل بھر میں پارس ہوا ان کے ہاتھوں ہے جو ہاتھ بھی مس ہوا چاند آروں نے اس ہاتھ پر بیعت شوق کی اس زمیں پر دہی ہاتھ سایہ رہا یہ فلک بھی اس کا کنا ہے رہا

جس نے دیکھا انہیں اس کی بینائی کے داہیے دھل گئے اس پیہ آفاق کے سب درق کمل گئے

جسنے مانا انہیں اپنے بیکر میں شہریقیں ہو ٹمیا جسنے جانا انہیں جہل بھی اس کاعلم آفریں ہو گیا

جسنے ڈھونڈھاانہیں دوسلیماں قدم عالم راز کامیر میں ہوگیا جسنے پایا انھیں دونقیر حرم معرفت کے حرامیں کمیں ہوگیا

جی نے سوچا انہیں دہ خدا کی تم ادرائے نمان دنیں ہو کیا جی نے لکھا انہیں اس کا مجو تھم شہر چیر کئل ایس ہو کیا جس نے چا ہا انہیں اس کی چاہت بقا کی نگار ش ہو گیا اس کی چاہت بقا کی نگار ش ہو گیا اس کے چا ہات بھولوں کی بارش ہو گی

> جى نے چاہائیں اس کو چاہائیا

اس كى داير تك برددرا إكيا

ای قطم میں خبنم روانی نے آج کے بیٹے ہوئے انسان کو بالعوم اور مسلمانوں کو بالخصوص آئیۃ ہوگے رو بدولا کھڑا کیا ہے اور اپ آریخی شعور کو ایک فئی شان سے شعری پیکر میں ڈھالا ہے۔ نظم میں ایسے افراد کی شبیعیں ابھاری گئی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے بخشے ہوئے قام خواب ہوں نے اس کے قدم چوم لیے۔ جبکہ دامن رحمت بے کواں سے وابت ہو گئے اور کامیا یوں نے ان کے قدم چوم لیے۔ جبکہ دامن رحمت بے کراں سے واب تی نئل ان کی وزیر کوں کی جنظک بھی چند علامتوں کے ذریعے دکھا دی ہے۔ اس طرح ایک حقیقت FETABLISH کردی کہ ماضی ہی شمیں بلکہ حال اور مستقبل بھی ای ذات والا صفات سے تعلق آستوار کرنے سے آبھا کہ ہوگا اور اپنے وجود کی معنوں بھی ای نبت سے ظاہر ہوگی۔ خبنم رحمانی نے بحربور دھلتی شعور کے ساتھ 'فئی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ نظم تکھی ہے۔ یہ نظم اپنی سادگی اور پرکاری کے باعث ابلاغ کے بے بناہ امکانات بھی رکھتی ہے اور نعت کے بدید ا سایب میں سادگی اور پرکاری کے باعث ابلاغ کے بے بناہ امکانات بھی رکھتی ہے اور نعت کے بدید ا سایب میں ایک ایماناؤ بھی کہی جا عث ابلاغ کے بے بناہ امکانات بھی رکھتی ہے اور نعت کے بدید ا سایب میں ایک ایماناؤ بھی کہی جا عث ایمانی ہے۔

خجتم مادب نے فزل کی ایت (FORM) میں بھی نعیں کی ہیں اور یماں بھی این لیج کی آزی مرارد کی جدا شعار ملاحظہ ہوں۔

ثیرت کی جو وائش دروں سے بات ہوئی و اقتاق کا کت اضماع کی ذات ہوئی

ہر اک عمل مرے آقا کا ایک آیت ہ ان آیوں عی سے تشیم کا کات ہوئی

پکر عکت ہے پہلے گؤم مکت ہے قبل لنظ میں منی تر تھے سیٰ میں کرائی نہ تی

کریں زیارتِ مرکار کی دمائیں ہم
کر دہ ہاتھ دہ آنکسیں کماں سے الدُمن ہم
بی اک لباس عارا لباسِ مختی دسول ارتوں کے ساتھ بدلتے نمیں قبائیں ہم
بی ایک راہ عادی مرابا مسلنوی کمی بحک کے نہ جائیں کے دائیں بائیں ہم
بی اک دعا ہے تعادی فروغ جاں کی دما انسی کو یاد رکیس فود کو بھول جائیں ہم

ہوا طلوع حقیقت کا آخری مورج جب اڑ رہی تھی بہت ومول واستانوں کی

ند به کی تا قابل تردید حقیقی جب پرده یخی می صورت اظهار پاتی بی تو لفظ لفظ می شامر قایا فنی تجربه لمعد در بر دون قلبا به و با آ ب ای صورت می قاری نعت کو شامر کی گادش بخر کی داد دید بغیر روی نمیل سکا۔ محشر دایونی کا نعتیہ کلام "حرف شاء" کے دوب می سامنے آیا ہے۔ آیہ مسطفے کا ذکر بہت می بختوں کا موضوع بتا ہے لیکن محشر نے یہ بات کچھ اس اندا ذے کی ہے کہ نئی کی گئتی ہے۔

وہ ایک رات چاقاں ہوا زائے میں ہوا جائے میں ہوا بھی ہو گئی ثائل دیے جلائے میں

اس شعر میں ایک روش حقیقت کا اظہار تو ہے ہی لین شعر میں سائنی امول کہ آنھین کی موجودگی کے بغیر چرائی روش ہوتی نہیں مکآ اس شائرانہ اندازے بیان ہوا ہے کہ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ اور شعر کا تمام ترحس ای احماس میں مضر ہے۔

محرر نجى ابى شاعرى سے اتباع رسالت مأب سلى الله عليه وسلم كا جذبه ابعارف كاكام ليا ب

لین تبلغی لیج میں نہیں بلکہ فٹکارانہ شعور کے ساتھ۔

محرری شاعری میں جا کر شعر کنے کا سلیقہ بھی کار فرما نظر آیا ہے۔ درج ذیل نعت میں قوانی کی تحرار نے کیا حسن بیدا کیا ہے ملاحظہ ہو

آ کے طیب سے طلب اور ہے تشنہ تشنہ وحراکنیں دل کی سدا دیتی ہیں طیب طیب کی دیوار کا سایہ بھی کوئی سایہ ہے آپ کے دامن رحمت کا ہے سایہ سایہ کلتی معجزیہ ہے ' جو آئینہ' دل ٹوٹا آئینہ کر دیا پھر جوڑ کے ریزہ ریزہ کار دیں سخت سخت اور یہ رضائے شردیں لوگ پھر ہیں پھل جائیں مے رفتہ فتہ آپ کے سائے ہیں آ جائے تو یہ حال ہوکیوں آدی عقل کے نرنے میں ہے تنا تنا حرم و طیب میں گزریں جو مرے شام و سحر فلد ساماں ہو مری ذیست کا لیے لیے

اُمْتی جائیں کماں جائے الماں پائیں کماں یہ خلام آپ کے' آپ ان کے بیں آق آق

ایک طویل مدی "نور برایت" کے سرف بارہ بند "حزب نتاء" میں شامل ہیں۔ ججھے نہیں معلوم

یہ کمل مدی کہیں چھپا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بارہ بند پڑھنے کے بعد اس مدی کو پڑھنے کی شدید

خوائش ضرور پیدا ہوگئ ہے۔ اس مدی میں محفر بدایونی نے پورے فئی شعور کے ساتھ دعوت دی ہے

اور بیانیہ (NARREATIVE) کو تخلیقی (CREATIVE) بنا دیا ہے۔ سادگی اور سلاست نے اس

الم کے لیے ابلاغ نام کے دروازے کھولے ہیں تو روانی المہار نے اوب شناسوں کے دلوں میں کھر کرنے

مراہ نکال ہے۔ بحرک انتخاب سے بھی شاعر کی خلا تانہ بھیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند بند

کوراہ نکال ہے۔ بحرک انتخاب سے بھی شاعر کی خلا تانہ بھیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند بند

مراہ نکال ہے۔ بحرک انتخاب سے بھی شاعر کی خلا تانہ بھیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند بند

مراہ نکال ہے۔ بحرک انتخاب سے بھی شاعر کی خلا تانہ بھیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند بند

ی طور برلو یه راه پیموزو

پر اپنا رشت حرم سے بوزو

دو دیکیو اعلی میمنا حرم کی دو نور پیمیاا ده بنت پنجی

رز اعمیں وادیاں ستم کی سنو صدا ہے یہ س قدم کی

صدا جو عالم ہے چھا رہی ہے

دیار بطی سے آ رہی ہے

جمال نوازو زمانہ پرور دہ ممرِ جود د سخا کا پیگر تمام خلق اس کی زیرہ چیس ہے ممر دہ خود ہو ریا نشیں ہے

ای ہے ہم کو المال کے گی ای ہے تسکینِ جال کے گی فراغت ہے جاراں کے گی مرت ِ جاوداں کے گی فراغت ہے کا خلوص و فلق و ادب کے گا جو دہ مب کے گا جو کہ و دہ مب کے گا

اس مسدس میں تحشریدایونی کا شاعرانہ کمال نظر آتا ہے۔ خلومی فن کے باعث جذبے نے ہر ہر لفظ کو اپنی گرفت میں اس طرح لے لیا ہے کہ جذبے کی ترسل میں کوئی حرّف مانع نہیں ہو آبا بلکہ مددگار ثابت ہو آہے۔ ہو آہے۔

لقم نگاری میں ید طوتی رکنے والا ایک شاعر صهبا اختر بھی نعت کی دنیا میں اپنا ایک منفرہ مقام رکھتا ہے۔ "اقراء" سهبا اختر کا مجموم نعت ہے جو ۱۹۸۱ء میں زیو رطباعت ہے آرات ہوا۔ سہبا اخر پر دیستان لکھنو کی چھاپ ہے۔ اس کی شاعری پر "اک نچول مکانموں ہو تو سور نگ ہے باند ھوں" والی بات سادق آتی ہے۔ نعت میں سہبانے محمیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے کی کوشش کی ہے اور محبت رسول

نعت رنگ ۳

کے جوالے ۔ اتباع رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی۔ بعض جگہ مسبائے فکری تکتے بھی پیدا کے
ہیں اور سوال بھی اٹھائے ہیں جس ہے اس بات کا اندازہ وہ آہ کہ وہ نعت کو رسی مقیدت کے اظہار
ہے آگے کی چر بھتے تھے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے کتاب کے رباح میں بھی کیا ہے وہ لکتے ہیں۔
مرف عام قاری کے لیے اتا کتا جا ہوں گا کہ میرا کلام محض عقیدت کے رسی اظہار
یا فت کی محروجہ روایت پندی پر موقوف نہیں ہے۔ میں نے اس میں کچھ نئی جنوں کو
پمونے اور بھی نے اوراق النے کی بھی کوشش کی ہے۔"

ثاور کے اس بیان یا دورے کی روشنی میں جب جم "اقراء" کی شامری پر نظر ڈالتے ہیں تو بعش جکوں پر جمس کچھ ایسے تلتے ضرور نظر آتے ہیں جو فکری سطح پر نعت کے لیے خوش آئند ہیں۔ لیکن اس کا کیا جائے کہ شامر اپنی فکر کو نظم (VERSIFY) کرتے وقت بیانیہ NARRATIVE یا خطابیہ کیا جائے کہ شامر افتیار کرتا ہے اور چشتر کلام میں جوش خطابت میں شعریت دب جاتی ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نمیں کہ شامر الکل ہی ماکام ہو گیا ہو نمیں نمیں سمبا کے خطاب میں بھی کمیں کمیں کمیں سے بناہ اور بیت آئی ہے۔ پہلے تو ایک "موایہ" مال خطہ ہو جو شامر کے اس دعوے کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ اس اور پیمونے کی کوشش کی ہے۔

جو ارشِ کعب ہے حکمراں تھے وہ تین ہو ماٹھ بت کماں ہیں وہ اب زییں بین بھی نمیں ہیں

ای طرح ایک ادر نقم کا موان مجی"موال" ہے۔

عید میلاد کا سال کیل او دل یی ترو تو پراغال کیل او بیت ترو تو پراغال کیل او بیت کدے دل یل اگر یی آباد باتھ یم سطی قرآل کیل او تم ساق می منافق او اگر تو صداقت کے نگاء خوال کیل او

وی رہے ہوئے ہیں اگر تم نے چائے تو اعمیروں سے پریاں کیل ہو تم اگر مرحتِ عالم کے شیں میاں رحتِ یرداں کیل ہو

ان نظموں میں مسیا ایک تلخ نوا خطیب نظر آتے ہیں تلخ نوائی میں ان کے دل کا کرب بھی جملائے ہے اس خطاب میں مسیا نے کچھ دتا کج بھی اختہ کے دتا کے بھی اختہ کے دتا کے بھی ان کے بیان میں کوئی ظلمنیانہ کرائی نہیں ہے۔ شات وہ "دام محکوت" میں۔ لیکن اس سادے عمل میں ان کے بیان میں کوئی ظلمنیانہ کرائی نہیں ہے۔ شات وہ "دام محکوت" والی نظم میں عار فور کا ایک دا قد بیان کر کے کتے ہیں۔

اور یہ ب یوں ہوا آگ دیا جان کے گئی جاں یہ این کے رام حق آثار عمل کے اثر حمل کے شیل اور کر کے شیل اس کو یاطل کے تدم خبود د شر کے دریاں ایک کئی بھی اگر ایک کئی بھی اگر ایک خالا آن دے ایک خالا آن دے

مسرا اخری شاعری پر کس کس بوش لیج آبادی کے لیج کا گمان گزر آ ہے اور بعن بگد انیک کی گرخ سناتے کی گرخ سناتے کی دی ہے گئے سناتے دی ہے سناتے دی ہے کہ کا کہ ایک کا میاب شاعر لگتے تھے۔ لماحظہ ہوں وو شاکس

دل پہ بب ایم کم ہے برا ہو گئے حضور ا تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو گئے حضور ا

اس پوری نظم پر جوش لیج آبادی کا پر توساف د کھائی دیتا ہے۔ اب درجے ذیل مسدس کے لیجے اور انداز کو ملاحظہ فرمائے اور دیکھیے میرانیس کا پورا عکس اس میں جملکتا ہے کہ نہیں؟ مسدس کا عنوان ہے "باران ٹور"

> اے موجہ کوڑ مرے لیج میں نشے گول اے ڈنٹر تکلم مرے لفظیں کی گرہ کول اے ردح مخن اٹھ کے مربزم مخن بول میزان مناقب میں عقیدت کے محمر تول

ہو اہم محر کا نوں نعتِ محر کر جرا ما ما کہ کا انعتِ محر کر کا انعتِ محر کا انعتِ محر کا انعتِ محر کا انعتِ محر

اے چشرہ ند للف و کرم بھی میم کرم کر مدرہ کی طرح نور نثال میرا قلم کر ثانت ع تربیر شنثاه ام الم ال کر بھی جیے ہمہ جمل کو انجاز رقم کر

احمای ہو تدرت کے نوشتوں کی طرح سے الفاظ مؤدب ہوں فرشتوں کی طرح سے

احماس پہ جھاؤ، ہوئی یٹرب کی گھٹا ہو ہر شعر میں گل رہے مدینے کی ہوا ہو 'برب جمال مدت محبوب خدا ہو یارب جھے اس بار سے تونیق عطا ہو اس طمرح کوں ذکر رسل مبنی کا بلیل کمیں سب لوگ جھے بارخ نی کا خورشید کی کرنوں سے جمل کو نجو ڈوں اس طمرح سارے حسیس آفاق سے تو ڈوں اس طرح سر کو قرطاس پر موڑوں ہیں ابنم د متاب کو الفاظ سے جوڑوں ہیں ابنم د متاب کو الفاظ سے جوڑوں

الفاظ میں کری ہو آگر میر تیاں کی مصرعوں میں چک آئے نظر کا پکٹاں کی

ائیں کا مشہور مرفیہ "یا رب چمنِ لکم کو گلزار ارم کر" جن لوگوں نے پڑما ہے وہ مرور اس بات کا اندازہ لگالیں گے کہ صہبا اخر نے انیس کی بح ' میکنیک اور لفظیات تک سے بعربور آثر قبول کیا ہے۔ لیکن ائیس انیس ہے۔ (نسوں اور یٹرب کے استعال کی کراہیت ایک طرف بیع)

بڑے لقم نگاروں کا تتبع اپنی جگہ لیکن جمال فلرِ آزادے کام لے کر صبالے کی موضوع پر الم اٹھایا ہے اور شکوہِ الفاظ کے بجائے سادگ سے اپنی فکر کو شعری قالب میں ڈھالا ہے دہاں دہ پر آ ٹیریات کئے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ایک جھوٹی ی لقم ہے "مدا"

یہ عالم مفات ہے جس کی قباۓ ذات ، پھیلاۓ دو محلیم تو معراج کی ہو رات دو محرا پرے تو تعمم کرے حمیات

وہ عالمِ رکوع میں قوسِ تجلیات مجدے میں مر جھکائے تو جمک جائیں شش جمات محو قیام ہو تو مدا دے یہ کا کات

> قد قامتِ السُّلُوة قد قامتِ السُّلُوة

مسہا غزل کے مزاج آشا شاعرنہ تھے ہی دجہ ہے کہ ان کی غزل پر بھی نظم نگاری کا گمان ہو آ ہے۔ ایک نعتیہ غزل کے چند اشعار بھی ملاحظہ فرہا لیجے۔ جمعے سہاا خرکا یہ رویتہ براپند آیا کہ انہوں نے شعوری طور پر نعت کوئی جتوں سے ہمکتار کرنے کی کوشش کی۔ کامیابی کی شرح تو پھر بھی طے ہوگی لیکن یہ ایک قابل جسین بات ہے کہ کسی شاعر نے نعت کو سنوار نے کے بارے میں سوچا تو سی۔ سہا کی ذندگی دفا کرتی تو شاید وہ کچھ اور نعیس لکھتے اور اپ آورش کو پانے کی کوشش کرنے کے حوالے ۔ وہ نعت کورٹ کی دنیا میں سرور ذندور ہیں گے۔

علیم صعباندیں ایک ہندو ستانی شاعر ہیں۔ جدید ظر'جدید اسلوب اور نی نی شعری صور تی اپنانے

کے معالمے میں بڑے معروف ہیں۔ آزاد غزل کے تجہات کر بچئے ہیں۔ جاپانی سنف ہائیکو میں بھی طبع

آزمائی کرکے اپنی جدت پندی کا جُوت فراہم کر بچئے ہیں۔ انہوں نے اردو نعتیہ اوب کو پہلا سانیٹ کا

جموعہ بھی دیا ہے جس کے مطالعے ہے کم از کم یہ منرور طاہر ہوتا ہے کہ وہ موضوعات اور اسلوب اظمار

میں بھی روایت ہے کریز کے قائل ہیں اور نعت کو محض حصول تواب کے لیے نہیں بلکہ اوبی صنف کی

دیشیت سے لکھتے ہیں۔ کی وجہ ہے کہ ان کی نعتیہ ہائیکو اور سانیٹ دونوں بی میں ان لوگوں کے لیے بھی

ایک موجود ہے دفقیہ شاعری کو شاعری نہیں کتے۔ طاحظہ ہوں علیم سمبانویدی کے ہائیکو اور سانیٹ ۔

مِا سَمَكِی ب ده انبانیت كا چكتا نعیب بدی كا تعور مناتا بوا نلوص و وفا نیکیوں كا تعیب

ده اک خبع علم د فن کا بیلوس ب ارش د تا کی نکاءوں کا نور مراپا جمل مراپا ناوس وہ اک جام توحیہ کا لب بہ لب دہ اک میکدہ نوری آیات کا نیوف کا دل آج دار عرب

#### رانيث

🛈 علمتوں کی دحرتی پر رحتوں کا ڈیرا ہے عطر بنر طوے ہیں ککٹانی راہوں میں نورکی شنق پیونی آسانی با ۱۹ول میں مظروں کے ہونؤں نے کمراہیں کا پکیں. بِ زبان لحول نے مُنگاہٹیں پاکی باکا ہے راک زندگانی کا يومول ش ہوا کویا کفر کی کمانی کا خاتمه آئینہ نما شب ہے ، انوری سورا بھید دونوں عالم کے ان ہے ہو گئے انشا حق کی خوشیوکی ان کی زات میں روش طوہ اے نورانی کائات میں روشن طرف ے قرآنی آیوں کا آئید کویا اول و آخر شاہ دیں کا مدقہ ہے نور آفری مزل را دی کا مدتہ ہے

(ب) زندگی کے دائروں کو وسعتیں کمتی حمیٰیں کفر کے حمرے سمندر ختک ہو کر رہ گئے علم اپنی مات پر دامن بھگو کر رہ گئے آسانی ذات کی جب قربتیں لمتی حمیٰی پھول کلیوں پر مبارک نام تھا جلوہ نشاں

موسموں کے بخت پر پرنور برساتیں ہوکیں جوکیں جوکیں جوکیں موسموں خاک پر رحمت کی باراتیں ہوگیں مرج سمندر آسال

آدی انبانیت کے راز سے والف ہوا مث کے نقش سب مث کے احباس سے وہ علمتوں کے نقش سب باگریں جب سے ہوا ہے آئی و دل میں خون رب ایک فوری ذات ہے ہم سب ہے سے عقدہ کھلا

بندگی میں زندگی کے راز پوشیدہ ہیں سب ادر خدائی کے سز میں صغر شاہ عرب

علیم سبانویدی کی نعتبہ شاعری کے یہ نمونے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کانی ہیں کہ نویدی اپل فکر میں آڈگی' طبیعت میں جدّت پسندی اور شاعرانہ روپتے میں روایت گریزی کا میلان رکھتے ہیں اور نعت کہتے وقت اپنی تخلیقی بسیرت پوری طرح کام میں لاتے ہیں۔

ھیم صدیقی ایک کند مشق شاعریں۔ اسلامی طرز قکرے کمل آگاہ کلا یکی شعری روایات ہے پوری
طرح آشا عصر حاضر کی قکری بجوری اور عملی ہے را ہروی کی تمام جمات کے دائندہ اور جماد حیات کے
ہے ہمہ دم کمریت اردونعت بین ایسی قکری اور عملی ہجائی کو پیش کرنے والے اگر دو چار ہام دیانت واری
ہے تھمہ دم کمریت اردونعت بین ایسی قکری اور عملی ہجائی کو پیش کرنے والے اگر دو چار ہام دیانت واری
ہے تکھتا پویں تو ان بیں یقیفا " ایک ہام جم معرفی کا ضرور شامل ہوگا۔ نعت کو مسلمانوں کی حیات اجہائی
ہے ہم آہنگ کرکے امت کو آئینہ دکھانے کا کام جم فی شعور کے ساتھ ھیم صدیقی نے لیا ہے ایسا کم
شعراء نے لیا ہے۔ ھیم صدیقی اویب بھی ہیں اور شاعر بھی۔ ادب میں اسلای ادب کا فروغ ان کا سقعہ
اور نعت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو اتباع رسول "سے مشروط کرنے کا جذبہ ان کا رہنما ہے۔ ھیم
صدیقی کی شاعری پر عمل فار می کی شعری روایات کا عکس ہے اس لیے ان کے ہاں ہے تکان عملی فاری
کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں شاید بی وجہ ہے کہ ان کا فعقیہ کلام خواص کو زیارہ انجیل کرتا ہے۔ لیکن ان
کے اشعار استے مشکل بھی نہیں ہوتے کہ عوام ان سے استفادہ نہ کر سیس۔ بسرحال نعت کو شعوری طود
کے اشعار استے مشکل بھی نہیں ہوتے کہ عوام ان سے استفادہ نہ کر سیس۔ بسرحال نعت کو شعوری طود
کے اشعار استے مشکل بھی نہیں ہوتے کہ عوام ان سے استفادہ نہ کر سیس۔ بسرحال نعت کو شعوری طود
کے اشعار اسے مشکل بھی نہیں ہوتے کہ عوام ان سے استفادہ نہ کر سیس۔ بسرحال نعت کو شعوری طود
کے اورج عمرے ہم آئیگ کرنے والے شعراء میں ھیم صدیقی کا نام بیشہ نمایاں رہے گا۔ نمونہ طاحقہ

تو رسال حق تو تبول حق ترا تذکرہ ہے فلک فلک تو ہے مصطفیٰ تو ہے مجتبیٰ ترا نعت خواں ہے ملک ملک

نہ زیں ہے میری قرار کے نہ فلك عى منول بذب مل سر مرا تی یاد سے تی یاد ک ترا' ده لحبق ترا' سے افق إدح ده افق اُدحر کائیں بزار ہیں مجھی بیاں چک مجھی واں جا ب زماں' ڑا کل مکاں ڑے مومہ' ٹری کمکٹال تر ارم ے اٹھ تر اُرم ے آتر یاں چک تر دہاں رک ابھی غار میں ابھی برر میں' ابھی فرش یہ ابھی عرش یہ ادا' کبمی سے ادا' کبھی وہ جنگ' مجھی سے جنگ ج. ريخ ہے شبہ فراق محط دل بری نے مع ک نہ کی پک ے حم کی می بیاں ہے تی حم 4 54 مجی بن کے ایک گھنا ہرس' مجی چاندل ک طرح چنک رہ جو تو نے خُم ہے مرے لیے کوئی چاندنی ی اعدیل دی ے کی مدی کا یہ واقعہ مرے جام میں ہے ابحی جک مار' غنا' حیا' غم حشر' مدق' صفا' دما سات رنگ ہوئے بہم تری مخصیت کی بنی دھنگ اعسار' غنا' رے غم کی جس کو لی کئک نہ رہا اے کوئی اور غم اے اور کھ نیں جاہے کے غم کی جی کو کی کک یہ نعت الی بیئت (غزل کی بیئت) کے اعتبارے تو روایت سے مربوط ہے لیکن مضامین اور لیج کے حوالے سے بالکل نئ ہے۔ یہ نعت فکر کے بت سے زادیے اور بیان کے کئی پہلور کھتی ہے۔ بحر کامل بزی روال دوال جرنے آہم اس کو حثود زوامیرے پاک رکھنا ہر شاغرے بس کی بات نہیں ہوتی نعیم سدیق نے اس جرکو برسی فنکارانہ جا بک دی ہے استعال کیا ہے۔ اس نعت میں شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ نلیہ وسلم کا سرایا لکھا ہے جس کو روہ کر قاری کے زہن میں ایک انتمائی متحرف بستی (DYNAMIC PERSONALITY) کا تصور ابحرآ ہے حضور پرنور رسول کرای سلی اللہ علیہ وملم کی عملی زندگی اور آپ کی تعلیمات کی اصابت اور دا عمیت اس کیے اجاکر کی گئی ہے کہ امت آپ کی اتباع میں ایسے بی اوصاف اپنا کرونیا میں انتلاب برپا کردے۔ نی الحال تو امت کے قدم نہ زمین پر جم سکے میں (مادی ناکای) اور نہ آسان تک رسائی ہے (روحانی کھو کھلاین) اس لیے دین کا عجل اور زندگی کا

ترک چمن چکاہے اور اب زندگی بخش حوالہ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی یار) بھی زندگی گریزیاد کی صورت میں باتی رو کیا ہے۔۔

ین دیر ہے ہے مرا سفر تری یاد ہے تری یاد تک شام 'آقاے نامدار مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی جسکیاں دکھا کر زوال امت کی طرف اشارہ کرتا ہے لیے من کم کی قوطیت کو اپنے قریب چیکئے نہیں دیتا بلکہ بڑے توانا لیج من کمتا ہے

ہے گئی مدی کا یہ داقعہ مرے جام میں ہے ابھی چک تعیم مدیق کے کلام میں دنی شعور ، قرآنی فکر کی تعنیم ، آری ہے آگی اور عمر حاضر کے مسائل کا اور کی مسائل کا اور کی سائل کا ایک بی عل ہے "جماد"۔

ا حُثَن کُر اب اتّیٰ ی تمنا ہے باطل کے علموں ہے ایجاں کو پچا لے چل اس اے سر امراء بال اے سر امراء بحث ہے گرا ہوں میں پتی ہے اٹھا کے چل دنم حق و باطل نے کمولا دیا خوں میرا اے دل جھے اب موئے میدانِ و عا لے چل

قیم مدیقی شعری تقاموں کے لیے شرق حدود ہے ذرا تجاوز نیس کرتے۔ اس یات کے ثبوت میں ایک نعت کی طرف توجہ دلاؤ تکا جس کی ردیف ہے "آئے" اس ردیف ہے بخت ٹانی کا تصور ابحر آئے جو دین حقیقوں اور شرکی تقاموں کے برعس ہے کو تکہ رسالت مائب صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت ٹانی کانہ توامکان ہے اور نہ سمیل دین سمین کے بعد اس کی مختائش ہے۔ کا

چانچ مدیق مادب نے اس ایک موڈ کی ملسل نعت میں یہ شعرر کھ دیا ماکہ مسلے کی وضاحت بھی موجو باک مسلے کی وضاحت بھی موجو باے اور دلی جذبات کا اظمار بھی۔

لے اذنِ تخاطب تو کوں میں کی طرح شاپا اور کی وہ بھیرت ہے جی نے تحدیث ندت کے طور پر شاعرے یہ شعر بھی کملوایا۔

خد بھی نہ پھر اپنی جہیں جی روز ہے سمجھا نظر بھی نہ بھی نہ اپنی جہیں جی روز ہے سمجھا اس خم کے اشعاد کی موجودگی اس بات کا پد دہتی ہے کہ شاعر تخلیقی کھات میں بھی فکر کی داست رہیری قبول کرتا ہے اور رخشِ مخن کو بے لگام نہیں ہونے دیتا ۔ نعت کی تخلیق میں اس رویے کی بیری خمور در ہے۔

ا یک نعت جس میں شعریت کوٹ کوئ کر بھری ہوئی ہے اور چیش خدمت ہے۔ اس نعت میں شعری ہنر مندی بھی ہے اور فکری سلامت روی بھی۔

تو کل جی جے جی جی جی جی تر حن مجي، طوه مجي، نظر مجي مریم مجی کرادی مگر مجی تو درد نمال \_\_\_ بحي حاره يمي تہ بر بی موج بی کر بی ماط ہے جو دیکس کیے سمجیں پکر خینم دیده ایک تر مجی گلائے \_\_\_\_ تیم نیا پات انانوں سے رشتہ مادات انانون ہے ہے بلند تر بھی بحول ہوئی سائس پادی سوج ہے شب کا تیام اک سر ہی ے باعث فر و فاقہ قدموں میں بڑے ہیں ہے و در بھی اے روفنیاں لانے والے مکن ہو تو اک نظر ادم بمی ایماں کا مقام دیے والے حاضر ہے ہے جاں بھی دل بھی مر بھی جب کے ترے تور ہے ہے خالی اک نار ہے علم ہمی، ہنر ہمی ذرا درج ذیل نعت کے چند شعر بھی ملاحظہ فرائے جس میں "آدی" کی ردیف کس خوبصورتی ہے عمری احاں و گر ہے ہم آبک کی گئی ہے۔ ب کا کیاں ہے تری یرم افوت یں مقام خواه اعلىٰ آذى يو خواه ادلىٰ آدى تو نے اے نور مجم راز یہ انظا کیا ہے اعرا خور عی ایتا خود ایالا آدی کائل ترے چٹرو جواں یہ آ پنجے کمی ہے الیں ے الیں کے بھا آدی

رزمِ دنیا کا سپای اسریِ عقبی کا فروئ تیرے ہاتھوں سے ہوا نتیر پورا آدی دھیم صدیق نظم گوئی میں خاص مهارت رکھتے ہیں وہ اپنے احساس کی تندیل نظم کے حرف حرف میں روشن کردیتے ہیں۔ یوں توان کی ہرنظم ہی قابل توجہ ہے لیکن میں ایک نظم کے صرف دو بند چیش کرنے پر اکتفاکروں گا۔

اے میرے نی مدق دمغا!

یاں جموت گوائی رہتا ہے جب بچ کا غازہ رخ پہ لے کر آ ہے امامت کفریماں جب تقویٰ کی محراب تلے طافوت کی جب باک نئی فیرت کو ضرب لگاتی ہے

ایے یں رقبا ہے یہ دل! ایے یں ری یاد آتی ہے

اے میرے نی مدق دمنا!

رین باپ کے عابر: بچے جب اللاس کے گھر میں پلے ہیں اور ان کے افروہ چرے جب پیٹ کی آگ میں جلتے ہیں چھے جوٹی امیدوں سے ان کو جب یوہ ماں بہلاتی ہے

الے می راہا ہے یہ را ایے می ری یاد آتی ہے

نعت کا م کے درج بالا نمونوں سے یہ بات پایا جوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تعیم صدیقی شعوری طور سے نعت کا رشتہ عمری زندگی اور عمری اولی نقاضوں سے جو ڑنے کی سعی بلیخ فرما رہے ہیں اور خاصی حد تک کامیاب ہیں۔

فیر مسلم شعراء نے بھی نعت نگاری میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان کے پاس موضوع کی کمل آگای ہویا نہ اور کی نعت نگاری میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان کے پاس موضوع کی کمل آگای ہویا نہ ہو لیکن ان میں سے بیشتر چو نکہ شعری آہنگ اور مخن کوئی کی عصری روسے آگاہ ہیں اس لیے بعض شعراء نے خلآ قانہ شاعری کر کے بید عابت کر دیا ہے کہ شعرین ندہی موضوع کو راست طریقے سے بر آجا ملک ہے۔ نذیر قیمرا یک میچی نعت کو کی حیثیت سے ابھرے ہیں اور انہوں نے اپنی نعتبہ شاعری کا ایک مجومہ "اے اوا مؤدن او "کے نام سے شائع کیا ہے۔

نذر تیمری شاعری ہے ان کی شعری بھیرت اور جدید اسلوب بخن کا بحربور شعور جھلکا ہے۔ انجی شاعری میں موضوع کی معلومات فراہم نہیں کی جاتیں بلکہ موضوع کے حوالے سے صرف اپنے احساسات کو گردنت میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے چنانچہ نذیر قیصر نے اپنے اساسات او جرپی شعری برب شی قلبند کیا ہے۔ ان کی شاعری میں علامتوں کا جا بجا استعال ان کی طبیعت دشوار پند و فلاز بھی ہا اور توسیع معانی (EXPANSION OF MEANING) کے رویتے کا مکاس بھی۔ ان کی شامنی آرزوئے تخلیق کے بے ساختہ جذبے ہے ابجری ہے۔ اور شعری اسلوب (Style) بذات خود پُر تشش ہے… یہ باتیں احجی شاعری کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ کتاب میں شامل پہلی لائم ملاحظہ ہو۔

> مِن ہوا کا گیت اور شاخ اید تک م نجتی ... خوشبو کی دستک ریت کے قدموں میں چیٹے کی روانی تربه قربه مخيمه مخيمه بند محكيرون كاياني راتے کارکھ محركاميلا تأرا اور... سغر کی شام تیرے نام کر آ ہوں کہ تیرے نام سے ان سب کا دشتہ ہے یہ مب تیرا نوشتہ من ایخ خواب ايخ لغظ... ایی جاگتی را تیں ترے قدمول میں رکھتا ہوں

اس لقم میں نذر تیمرنے زمان و کمان کے تلازمات لفظوں کی گرفت میں لے کرا حماس کی ہرجت اور خیال کی ہر حکا اور خیال کی ہر کی گرفت میں نذر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ آپ کا پیغام ازل ابدکی زمانی صدود سے مادریٰ اور آپ کا فیضان خِطوں اور

الم کن کی قید سے یکم آزاد ہے۔ چنانچہ انمانیت کے سب خواب (آدرش۔ امتیں 'آرزد کی اور نیک تمنائیں) اور ان خواہوں کی تجیر کے لیے کی جانے والی کوشش اور محنت (جاگتی را تیں) سب کی سب آپ کی ذات سے درماں طلبی کے لیے آپ کے قدموں میں رکمی جاتی ہیں۔ تعنیم کے حوالے سے یہ لاکم ذرا مشکل مردر ہے لیکن شاموانہ TREATMENT نے اس لاکم کو نعتیہ شامری میں ایک انفرادے سے ممکنار کر دیا ہے کیونکہ یہ نظم مراسر آثر آتی ہے۔ نذریہ قیمر کی کتاب کی یہ اولین نظم کویا ان کے نعتیہ شعری سنرکا دباچہ ہے اور بعد کی ساری شامری اس دباہے کی تشریح گتی ہے لیکن یہ تشریح تعنیم شعر کے نمیں ہے بلکہ آثر کے پھیلاؤ کے حوالے ہے اے تشریح کانام دیا جا سکتا ہے۔

اب ذرا دیکھیے کہ اگلی می لقم میں یہ احساس کس قدر خوبصورت پیرایڈ بیان میں جلوہ کر ہو تا ہے۔

دن ے کیلے مورج آئے دات سے کیلے شام مجى تيرے فتش قدم بين خوشيو ترا تيام كاندهے ير خال مكيزہ پاؤں كے نيجے رعت یں دحرتی پر دکھ رہا ہوں جل تحل ہوتے کھیت نل قیلے کے کر نکلے آپ آپ اپ ي اي ي اي رات ہے آگے ہورج اور ہورج سے آگے تحے ہے آگے تیرے مقدی قدموں کی خوشبو خوشیو ایم بے ادر ایم ہے آکے نور کا بالہ آج کی رات ای پالے کو بیں تنا دیکھنے والا وحمق یر مجملائے کی نے دوشنیوں کے کھیت تیرے پاؤں کو چوہنے والی پاک مقدی دعت پلی شام دینے کی اور دمند میں لیٹے باخ مایه مایه د کمه دیا بول صورت ادر چاغ باتعوں عل آدوں کا جمرت ماتھ پر محراب کن کرن آگھوں میں اڑے تیرے سے خواب

اس لام کے گیارہ اشعار میں سے میں نے آٹھ منتخب اشعار ادر منتل کردیے ہیں۔ ان اشعار میں شامر کا حمل تجربہ (SENSUOUS EXPERIENCE) بڑی خلاقانہ توت کے ساتھ اظمار کی منزلوں سے ہم کتار ہوا ہے۔

لکم میں استمال ہوئے والے علائم اور ان کے ماتھ ثام کا جذباتی لگاؤ (INVOLVEMENT) ریدنی ہے۔ یہ لام کولہ بالا لام کے مقابلے میں زیادہ ابلاغ آگیں (COMMUNICATIVE)

اب غزل نما نعول کے اشعار بھی مادظہ فرما کیٹے جن میں نی کریم ملیہ السلوۃ واحلیم کی جاب میں التحالی کی جاب میں التحالی کئی ہے۔

ہجر کی کالی رات کو اپنا ٹور ومال دے میری شام کے لماق میں اپنا دیوا بال دے میری زخمی روح پر اپنی کملی ڈال دے

جرت والے برکت 21, والے چوموں یاؤں جرت عجنم عجبنم بيج زمارت کے والے كونيل كونيل طے شرول یر اجي الميل <u>ارا</u>لے رجمت , 1,1 و تحت والے بھی تکورے میرے مغول پر رز 34 والے شفاحت اے میے زفول ر بھی رکھدے

نزر قیمر کی نعتیہ شاعری میں ان کا طرز احماس قوس قزر کے ماند جملک رہا ہے اور لغطوں کی بئت کے جلومیں مذہب کی شدت (INTENSITY) بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ اپنے احساسات کے اظمار کے جلومیں مذہب کی شدت (بان استعمال کی ہے اور رنگوں اور خوشبووس کے مطاذ موں میں ایک جمان معانی بھردیا ہے۔ کمیں کمیں اپنی علامتوں کی معتومت کی طرف بھی اشارے کردیے ہیں مثلا "

پول کملنا ہے نٹانی تیری جاند ابحرنا ہے اٹارا تیرا نام منی منی منی کما سیپارا تیرا نام منی منی منی الک اٹارا تیرا نام آئی تی کوئیل کوئیل تیری نمو صفی صفی حرف سارا تیرا نام مثیم حیثم بیالہ بیالہ تیری بورد دریا دریا لر کنارا تیرا نام روح و بدن میں لاکوں شعیر پھیل گئیں کیے لیتا می دوبارا تیرا نام .

نذر قیمرنے اسلای آری اور قرآن کریم کا جو مطالعہ کیا ہے دوان کے کلام میں جکہ مونشاں ہے۔ لیک ہے۔ لیک ہے۔ لیک ہے۔ لیک ایک فن پر مطالعے کا دواثر نہیں پڑا ہے جو شعر کو تحض معلوماتی بنا دے۔ بلکہ ان معلومات نے ان کے تخلیقی عمل کو آگے بوھانے اور شعری اظہار میں تکھار پیدا کرنے میں مدودی ہے۔ یا باالفاظ دیگر یوں کہ کتے میں کہ دین اسلام کی معلومات نے ان کے کلام کی شعری قدر

(POETIC WORTII) میں اضافہ کر دیا ہے اس لیے کہ انہیں خارجی مواد کو احساس کی ذبان ربط آباہے۔ ملاحظہ ہو درج ذبل نظم قتم ذبیون کی

حرا ک.... محرا میں اترتی پہلی پارش کی

ترے بند موں ہے ازتی دھول کا پیا سا

مرادل ہے تم ہے ابر کی اور رمد کی تنبیع کی جب شب کی انگشت شمادت روشیٰ میں ڈوب کر امجرے فلک محقوب کی صورت دنوں' سالوں میمیوں میں بھر جا تمیں ترے امرار سینوں میں بھر جا تمیں

اس نظم کے مطالعے سے میرے اس دعوے کی دلیل فراہم ہو جاتی ہے کہ نذر تیصرنے خارجی مواد (آریخ اسلام ادر قرآن کا مطالعہ) کو اپن شعری دالش کا کمل جزوبتالیا ہے۔

اس شاعری ہے رسالت اس سلی اللہ علیہ وسلم ہے والهانہ عشق کا ایبا اظهار تو نہیں ہوتا جو مسلمان شعراء کا طرق اقراد ہے' اور میرے خیال میں یہ مکن بھی نہیں تھا' تاہم شاعرانہ خلوص اور فن ے COMMITMENT کے باعث نذر قیمری شاعری کو ایک انفرادے ضرور حاصل ہو مئی ہے۔

قاطر فزنوی معردف فزل کو ہیں ادر ان کا نعتیہ اندو نته اب ان کے مجموعة نعت "سلسلہ انوار کا" میں یجا ہو کر سامنے آیا ہے۔ فاطر کی نعت کوئی میں ان کا فرن کوئی کا تجربہ اپنی تمام تر ر متا ئیوں کے ساتھ عمس ریز ہوا ہے۔

خاطر فزنوی کے زدیک نعت کوئی اپنی زندگی کے لویا موجود کو سنوارنے اور مستقبل کو کھارنے کا مل ہے۔ وہ ایک والهاند کیفیت کے ماتھ نعت کتے ہیں اور اس کیفیت میں دو سروں کو مجی شریک کرنا چاہتے ہیں۔

آؤ مستقبل کو کھاریں نعت کیں چن لیں حال کی سب مکاریں نعت کیں

کنید حفزا کی ہرالی آگھ میں ہے موسم دل پر چھائیں باری نعت کسی زکر نبی کی خبنم خبنم جلی ہوا رہت کی ہر موجی پھواری نعت کسی جالی پار غنی جھو کئے یاں کا سے ہاتھ ہر اک آگھ میں اشک قطاریں نعت کسی جالی پار غنی جھو کئے یاں کا سے ہاتھ ہر اک آگھ میں اشک قطاریں نعت کسی ایک سنر ہے عشق سمندر صحوا کا آگ کشتی پار آبادیں نعت کمیں اس نعت میں جذبے کا والمانہ پن کہے کا د صحر پن بحرکا ترقم اور طرز احماس کا نیا بین ب آئیں میں خودر فتلی کا اثر نمایاں ، وکیا ہے۔

ای نعت میں دعوت نعت کوئی تو محسوس ہوتی ہے لیکن جذبہ ایبا ہے کہ اس دعوت میں بھی فنکارانہ حن ہے محض نعت کنے کا پردپیگنڈا نہیں ہے بلکہ نعت میں خود کلای کی می کیفیت ہے جس کے باعث شعری قوت POETIQINTENSITY میں اضافہ ہو گیا ہے۔

جدید شاعری میں شاعر صرف شاعرانہ صداقت کا بی اظہار نمیں کر آ ہے بلکہ زندگی کی عملی اور حقق صداقت کا بی اظہار نمیں کر آ ہے بلکہ زندگی کی میں اور حقق صداقتوں کو بھی آئے فن کا جزو بنا آ ہے ای لیے اس نعت میں بھی شاعر کے شخیل کی بدواز آسان کی طرف نہی اس کی نظر ہے اور وہ ان شدائد سے شخط طرف نمیں ہے بلکہ زندگی کے حقائق اور شدائد کی طرف بھی اس کی نظر ہے اور وہ ان شدائد سے شخط کے لیے عشق کو رہنما بنا آ ہے اور کشتی پار آ آرنے کا حزم مضم لے کر دعوت عمل دیتا ہے۔ یسال نعت کی دعوت عملی میدان میں بیروگ محمدی کے تمل مظاہرے کی دعوت بن جاتی ہے۔

خاطر غزنوی کی نعتوں میں روایت الفاظ بھی ردیف کے طور پر آتے ہیں تو ان میں مصر عوں کی لفظیات اور آزہ علامتوں کی وجہ ہے ایک طرقکی پیدا ہو جاتی ہے ذرایہ اشعار دیکھیے۔

کول میں ان کا تصور تو روشی دیموں سنوں جو اہم محر پڑھوں ہزار درود
درود ان پہ پڑھا اور سعادتیں پائیں ہٹا گیا مرے سینے ہے ہب فیار درود
ہامیوں میں چکنے گئے گلاب کے پھول مرے دبمن کو مطا کر گیا بمار درود
سے ہے تلل انوار آلِ ایراہیم ازل کے حس کا دیا ہے انتبار درود
اس ردیف کے ساتھ اردونعتیہ سرائے میں ہزا۔ پائیتیں ٹل جائیں کی لیکن درجی بالا نعت ان نعوں
میں الگ نظر آئے گی کیونکہ اس میں طرز اِحماس جدید ہے اور موضوع (SUBJECT) اور معروض
بیدا کردؤ ہے۔
بیدا کردؤ ہے۔

حسور ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستورہ صفات کا ذکرِ جمیل نعتیہ اشعار میں تشبیهات تراشنے کا محرک ہو آئے سوفا طرفز نوی نے بھی یہ تذکرہ خوبصورت تشبیهات کے پیرائے میں کیا ہے۔

یوں وقت کے وحارے پ ضیام بار ہوئے وہ

یعے زر خورشید عیاں آب روال یما آپ کا جور و عال مورت یارال یما آپ کا مرت کا مدت و منا کو ثرد تنیم ہوا میں دھویں کا بای ہول دہ مبا کا منی ہیں میں جی شی ہول دہ مبا کا منی ہیں میں جی شی ہول دہ عرب لیے نم ہیں

دیے کے دوالے ہے ہونے وال شاعری میں عموا "شاعر کا ذاتی جدیہ جملکتا ہے اور اس تذکرے میں روایت شکن مرسلے بہت کم آتے ہیں لیکن خاطر غرفوی نے دیے کے ذکر میں مجی عمری ذعر گی کی تقویر کشی کی کوشش کی ہے۔

بلند و بالا عمارات رو میں حاکل تھیں گر ریخ کی گلیاں کرم پہاک تھیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کی بیردی کے تمرات کا ذکر بیشہ بیردی کی براہ راست دعوت سے زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے سوفاطرنے بھی ای میکڈک ہے بات کی ہے۔

وہ جس سے پروی نتشِ بائے باک ہوئی دہ رہنمائے نانہ رہا، امام رہا حضور رسالت آب ملی اللہ علیہ وسلم کے اوصائب حمیدہ کا بیان مجی شعری خصوصیات سے مالا مال

آپ کے حن تکلم نے اجالے پھلے ہو بھی ارشاد ہوا رفعتِ تعلیم ہوا
تما پیام ایبا سنورنے کمی ہر ایک روش تما کلام ایبا کہ ہر دور میں تلیم ہوا
حن کردار کی پچان امانت داری دوست تو دوست تے دشن نے بھی تلیم کیا
ایک ٹوٹی ہوئی مالا تمی کہ تمی قوم عرب نام اللہ کا لے کر اے تعلیم کیا
ایک دائش کدہ ہے جس کو کیس عار حرا لفظ اقراء نے انمیں صاحب تعلیم کیا

بخر کلام کی مثال ۔

میں ذرّہ ہوں اور ذرہ کب کوہ کی رفعت جانے ہے

میں تظرہ ہوں اور تظرہ کب بح کی عظمت جانے ہے

بارگاہ نیوی میں عرض داشت کی مثال

مثام جاں کو مری خوشبوے سح دیجے

بیک رہا ہوں یہاں دشت کی ہوا کی طرح

خیدہ بر اول کھے رفتی سا می فید یں دشت دشت برستا رہوں کمٹا کی طرح

مائنبی ترتی کے باعث عمری زندگی میں راتی جمگاتی ہیں اور مادی اند میر۔ دور ہو جاتے ہیں جین روحانی تیرگی برحتی جاتی ہیں اور مادی اند میر۔ دور ہو جاتے ہیں اور موحانی تیرگی برحتی جاتی ہو گئے ہیں اور مشہدت الدار کی چکا چوند کی خلاش میں رہنے والوں کا دم مھنے گلتا ہے ایس صورت مال میں شعراء اس کی قرصیف و شاء میں مصروف ہو کر سکون پاتے ہیں جس کی آمدی اند میروں کو چھا منٹے کے لیے تھی۔ حسن رضوی کی لئم استخلیق نعت "ان بی کیفیات کی عکاس ہے :۔

گپ اندهیری را تول میں جب کوئی دیے کا ذکر چمیز رہتا ہے چاندنی می ہوتی ہے پیول مسکراتے ہیں

گھپ اندھیری را توں میں جب کوئی دیے کا ذکر چھیڑدیتا ہے روشن می ہوتی ہے لفظ بول اٹھتے ہیں ادر نعت ہوتی ہے

حسن رضوی کا مجموع نعت "جمال احمر مُرسُل" کے نام ہے شائع ہوا ہے۔ نظم آزاد کی ہیئت میں کچھ نعتوں سے سنے مضامین نعتوں سے مضامین کی تلاش کا جذبہ جھلکتا ہے لیکن غزل کی فار م میں کئی نعتوں میں روایتی مضامین کی شخرار ہے۔ حسن رضوی نے زیادہ توانائی قدیم زبان کے احیاء میں مرف کی ہے جے ہموانوی زبان ہے منسوب کیا کیا ہے۔ میر تنقی میرنے بھی اس زبان میں متعدد غزلیں کہی تعیس لیکن ان کے معجزر قم قلم سے میں ہونے کے باوجود ان غزلوں کے مرف چند اشعاری زبانوں پر چڑھ سکے۔ میرے خیال میں اس ترقی یافتہ دور میں قدیم لسانی روتیوں کے احیاء کی کوشش اپنی توانائیوں کا کوئی بمتر مصرف نہیں ہے۔ کسی اوب یافتہ دور میں قدیم لسانی روتیوں کے احیاء کی کوشش اپنی توانائیوں کا کوئی بمتر مصرف نہیں ہے۔ کسی اوب یافتہ دور میں قدیم لسانی روتیوں کے احیاء کی کوشش اپنی توانائیوں کا کوئی بمتر مصرف نہیں ہے۔ کسی اوب یافتہ دور میں قدیم لسانی روتیوں کے احیاء کی کوشش اپنی توانائیوں کا کوئی بمتر مصرف نہیں ہے۔ کسی اوب

رضوی کا یہ تجربہ تو کوئی نیا تجربہ بھی نہیں یہ تو محض قدیم اسلوب کی باذیافت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آاریخ ادب اس روایت کو میر کے چند تجربات ہے۔ آگے نہیں بڑھاتی اس سے ظاہر ہوا کہ اردو کے حرکی مزاج فیاس اسلوب کو اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب وہ اسلوب ایک بحربور تجرب کی صورت میں ظاہر ہوا تھا تو اب یہ کیونکر رائج ہو سکتا ہے اس مرحلے پر حسن رضوی کی کاوش کے دو تین نمونے ملاحظہ فرا کیجئے۔

جو ہا تھی ہم نے روضے پر مراداں پالیاں ہیں دعاواں آج تک آقا نے کس کی ٹالیاں ہیں دعاواں آج تک تک کورم رحمت ہے ان کی دوم رحمت ہے ان کی دوم رحمت ہیں دو ہمن کہ جو پاآل بتیاں کریں ہیں ان حرباں کی جول پھیلائیں گے دہیں پر دل کی مراداں ساری ان ہے تی پانیاں ہیں دل کی مراداں ساری ان ہے تی پانیاں ہیں

قدیم لیجے کی بازیافت کا کام غزل یا مزاحیہ نظم میں تو قابل تحسین ہو سکتاہے لیکن نعت میں اس تم کی کاوش کی داد طخے کے مواقع کم کم میں کیونکہ نعت تواضح العرب والیم سید الکونین صلی الله علیہ وسلم کے حضور پیش کی جاتی ہے قدا اس کو تو زبان کے نسیج ترین لیجے اور خوبصورت ترین اسلوب میں ہونا چاہیے متروک نحوی تر کیبوں اور بحولے بسرے لسانی روتیوں ہے نعت میں کوئی خوش گوار اضافہ نمیں ہو سکتا۔ کتاب میں ایک نظم نذر احباب کے ذیر عنوان ہے جس میں شاعروں 'ادیبوں 'صنعت کاروں 'مرابیہ داروں 'سیاست کاروں 'محافیوں اور دوستوں کو یا دکر کے ان کے لیے نیک خواہشات اور انجی تمناؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناموں کی اس کی کھتونی ہے شاعری میں تو کیا جان پر سکتی ہے الثانعت کا تقدی مجموح میں اس لئم کی ہوئے جس اس لئم کی اس کی کھتونی ہے شاعری میں تو کیا جان پر سکتی ہے الثانعت کا تقدی مجموح میں اس لئم کی ہوئے جس اس لئم کی ہوئے جس اس لئم کی ہوئے جس اس لئم کی ہوئے میں اس کی کھتونی ہے تعلقات عامہ (P.R) چھلکا پر رہا ہے۔ نعتیہ مجموعے میں اس لئم کی ہوئی ہے۔

علاوہ ازیں نعتیہ مجموعے میں عوای اندازی نظم "مت مت" کی شمولیت ہمی کل نظر ہے۔ تعلیم نبوی میں مستی اور بے خودی کی کوئی مخباکش نہیں ہے۔ کسی صوفی بزرگ کا روحانی تجربہ بھی امت کے لیے سند کا درخہ نہیں رکھتا بزرگوں کے ذاتی احوال میں کسی قدر سکر کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی جب بارگاہ نبوگا میں ما ضر ہوتے ہیں تو باحکہ ہوشیار کا مقولہ چش نظر رکھتے ہیں۔ پھر ذکورہ نظم میں تو محض عامیانہ تھم کا جذبہ می بیان ہوا ہے اس نظم کا مواد (CONTENT) تو خود حضرت عثمان مروندی رحمتہ اللہ علیہ دخترت نعم کا شہباز قلندر) کے مواعظ دسنہ کی روح سے متعبادم ہے چہ جائے کہ اس نظم کو نعتیہ جموعے میں شامل کرٹے کی مخبائش فکالی جائے۔

ان باقول کے باد جود جن کی نشاندی نعت کے نقدی موضوع کی طمارت اور میان کی پاکیزگ کے چیں نظر بہت ضروری تھی۔ کسی نعت پر رائے دیتے وقت جس بہت جد تک معروضی (OBJETIVE) ربتا ہوں (معد فی صد معروضیت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا) اس لیے شامر کے ایسے اشعار بھی دیکھتے چیئے جو بھی بیند آئے ہیں۔

ترے نش یا کے طغل ی کجے ردشیٰ کے کر لے • ہے جو خاک تیرے ریار کی یں ای کا خر مخیر ہوں یں کا کات کے ہر حن کو حن رضوی جمال احمد مُرَكُلُ كا استعارا لكمول اداسیوں کا سمندر ہے اور ترا عام نه لوں یاں تو دم ها میں سے روشیٰ پائی سبھی بے نور قدروں ای کے نین ے شرق ے سرب تک ابالا ہے جِی جِی می بماراں ای جمال ہے ہے کلی کل میں ہے خوشبو ای پینے کی معیبت کی گمڑی یں بے کوں کی آس ہے گویا ج بو کام د جود عل محوی ہوتی ہے من جَى ريت كا صحرا بول اك لحظ عطا كر وہ لخنڈک جو گھٹا گھٹکھور میں محسوی ہوتی ہے ادر ذراب نقم بحي لماحظه فرمائ اجالا ميرے آقاكا

اجالاً میرے آتا کا ۔
کھی سورج
کھی دہ چاند کی صورت نکائے
کھی آروں کی ضوریزی میں دہ جلوہ دکھا آئے
مدینے کی فضا کو
جانے والوں کے سینے میں
دہ خوشبو کی طرح سے روزی تحلیل ہو آہے
دانے کے اند حمول میں

مرے آقاکی رحت کے سب ہرسوا جالا ہے اجالا میرے آقاکا ہراک شے سے ٹرالا ہے بہت بی کماں والا ہے

اس لقم میں روشیٰ کے بیشتر تلا زے تہہ در تہہ معنوی پرتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے بڑے متاثر کن انداز میں برتے گئے ہیں۔ اور پنجابی ترکیب ''کرماں والا'' بھی بڑی حسن کاری کے ساتھ استعمال میں آئی ہے۔

حقیقت محریہ کا ادراک آج کی نعت کا بنیادی محرک ہے لیکن اس کا اظہار روایق سطح سے بلندہے نعتیہ غزلوں میں اس رجمان کے واضح نشانات پائے جاتے ہیں۔ عصری غزل کے اسمالیب میں جو ندرت پیدا ہوئی ہے اس کی گونج بھی نعت میں سائی دینے گئی ہے۔ نیم سحر کی نعتیہ شاعری میں آج کے لیج کی دھنک محسوس سے کھے۔

زانے بحر میں اجالا ہی اور کوئی نہیں کہ ان کے نور سا ہالا ہی اور کوئی نہیں انہی کے دامن شنقت میں پائی ہم نے اماں کہ ان می شنقتوں والا ہی اور کوئی نہیں زرا زیادہ مرے حال پر ہو رحم و کرم مری طرح = و بالا ہی اور کوئی نہیں میں ان کے پاس نہ جاؤں تو اور کماں جاؤں ججے سنجالنے والا ہی اور کوئی نہیں ہمارا جینا بھی مرنا بھی ان کے نام ہے ہم ہمارے پاس حوالہ ہی اور کوئی نہیں و کھیے اس نعت میں تنے محرفے ردیف میں کتنی معنوت پدائی ہے۔ مطلع میں حقیقت محمد کا انگمار ہے دو مرے شعر میں حضور ملی اللہ علیہ و سلم کی شفقت و رافت نمایاں ہے تیمرے شعر میں اس کی درماندگی کا حوالہ حصر کے ساتھ ہے ہیتے دو شعروں میں وی بیان ہے جے علامہ اقبال نے اس طرح کھا گھا۔

به معیطنے برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر با اور نر سیدی تمام ہو لہبی است اگر با اور نر سیدی تمام ہو لہبی است کین خلامہ نے دعوت دی ہب جب کہ نیم سرنے اپنی ذات کی تخسیس (Paticularity) ہمیں خویت دی ہے۔ تمیم (generalisation) کا پہلو لگالا ہے۔ جمعے سنبالئے والا تی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں (امت کو سنبالئے والا اور کوئی نہیں)

"یہ جو سلطے ہیں کلام کے " حیم تحرکا مجموعہ انعت ہے۔ درج ذیل اشعار بھی دوشن ۔ ہو ذبکن بھی روشن ، آگھ بھی روشن ، دل بھی روشن ۔ بطی والے کے دم ہے منزل بھی روشن ہے گرے پانی میں بھی چکیس روشنیاں ان کی اور اننی کے پرتو ہے ساطل بھی روشن ہے جس ظوت میں ذکر نبی ہو وہ بھی آبندہ اور اننی کے عام ہے ہر محمثل بھی روشن ہے دست کئی کچھ انکا فروزاں انتا آباں تھا دست کئی کچھ انکا فروزاں انتا آباں تھا دست سوال کے ساتھ دل سائل بھی روشن ہے دست سوال کے ساتھ دل سائل بھی روشن ہے ان فروزاں کے باتھ دل سائل بھی روشن ہے ان فروزاں کے باتھ دل سائل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بچھ سا جابل بھی روشن ہے اندر باہر ہے بھی سا جابل بھی روشن ہے بی دریشن ہے بی دریشن ہے بی دریشن ہے بی دریشن ہی دریشن ہے بی دریشن ہے بی دریشن ہی دریشن ہے بی دریشن ہے بی دریشن ہی دریشن ہے بی بی دریشن ہے بی دریشن ہے بی بی دریشن ہے ب

اس کا رشتہ بھی روش منزل بھی روش ہو دیت ہے اس نعت میں خیال کی آبندگی کے ساتھ ساتھ شعری آبڑ بھی بھرپور ہے۔ مقطع میں "مدینے کی دائش" استعال کر کے شاعر نے اس بعیرت کا شوت دیا ہے جس نے مدینے کو محس شرد لبرہوئے کے تاتے آزاتی لگاؤ کا شہر نہیں بلکہ ایک پاکیزہ مکتبۂ فکر (SCHOOL OF THOUGHT) کے حوالے ہے برکشش بنا دیا ہے اور یہ کشش کا نتاتی ہے۔ مدینے سعنوی خوبیال منسوب کر کے است دسیع تر معنوں نوبیال منسوب کر کے است دسیع تر معنوں میں مرد دس ہے اس طرح اس مقدس شہرے جذباتی لگاؤ میں ایک سائٹلینگ دلیل بھی مہیا ہو جائے گی اور نعت کے مفامین میں دسمتیں بھی پیدا ہو گئی۔ مجھے تیم محرکی شاعری میں اس بات کی شعوری کوشش کی کو دو مدینے کو ایک استعارہ مجھے کر نعت لکھتے ہیں۔

نظ اک استارہ ہے مینہ
نی کے دم سے پارا ہے مینہ
کرے جو بارش انوار سب پ
اک ایبا ابر پارہ ہے مینہ
یہ دنیا ہے اندھرے کا سمندر
سمندر کا کنارہ ہے مینہ

ب کلے یں بب مربلے ہیں کہ کمہ کرے اقدائے مین

آخری شرائی معنویت کے اختبار ہے نفتیہ شاعری میں ایک اضافہ ہے ادر مدینے کو علامتی طور پر شعر میں برسے کا نقطہ آغاز بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات کرای کو چارہ سازی کا واحد وسیلہ جانا آج کی شاعری کا طرقا تنیا زہے۔ سوجاوید اقبال ستار نے بھی اسی حوالے ہے کہا ہے۔ جن مرے غم کی دوا جانتا ہے۔ جن حرے کون مرے غم کی دوا جانتا ہے۔

جارہ گر تجھ سا تنیں کوئی خدا جانتا ہے رویٹوں میں جدّت کا ثبوت بھی جادیہ اقبال ستار نے اپنے مجموع نعت "رحت بے کراں" میں دیا

روز لیتا ہے جم خورشید تیرے شمر سے چاند تارے بھی کریں جمید تیرے شمر سے کیا جمان ماہ و الجم اور کیا برم چائے سب نے کیی نور کی تھید تیرے شمر سے تیرگ خود چسٹ مئی اور راستہ بھی مل کیا جب کی دل میں بندی امید تیرے شم سے گنبد نعزا کا سظر بحکائے کاخ ر کو روشنی لائے ہیں المل دید تیرے شمر سے روشنی لائے ہیں المل دید تیرے شمر سے وہ بیلے موئ وی کی دیا توژ کر اور کی میں جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہ دیا جو گئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی ویا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی ویا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی دیا ہے میں زا ستار خست دم بیرے کئی جن کے لیے تائید تیرے شمر سے کہا گئید تیرے شمر سے کئی دونا کے کئی کو کئی دونا ہے کئید کئی دونا ہے کئی دونا ہے

مجمعی مجمعی بلکہ اکثر مدینے کا ذکر نعتیہ شاعری میں شعری اختبار سے بردا رو کھا اور روایتی بن جا تا ہے اس حم کی نعتوں کی بہتات نعت کو شاعری کی دنیا میں اپنے مرتبے پر نہیں رہنے دیتی ہے ضروری ہے کہ نعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے شرمہ ینہ کے بیان کو بھی وسعت دی جائے ورج بالا نعت اس کوشش کی آئینہ دار

نعت میں گرود پیش کے ماحول اور مظاہر فطرت کے ذکر ہے جو نئی معنویت پیدا ہوتی ہے اس کا نمونہ اس نعت میں ملاحظہ فرمائیے۔ ندیا' دریا بہتا دھارا تیرا نام ماجمی کشی اور کارا تیرا نام روش روش روش حرفوں سے عمل ترا سورن جمنو' جانو' جاند سارا تیرا نام بہتی ہو یا جمل اور تیز ہوا دیا بھر بی ایک سارا تیرا نام شاخ سے نوٹے برگ ہیں ہم اور تیز ہوا دیا بھر بی ایک سارا تیرا نام بادید اقبال سار نے آج کی فرل کے سارے ملائم بری فنکارانہ چا بکر دی سے سے میر تے ہیں مارے ملاحظ فرائے۔

را خیال ہے معرا میں ابر کی مورت میں سر پہ اور کوئی سائباں نہیں رکھتا نظم نگاری کا اسلوب دکھانے کے لیے ایک نظم "اسم مبارک" کے دوبند درج کرتا ہوں

محر مطفي بدرالدي

جب جب بین کمتا ہوں دک اشختی بین محرابیں نظر آتی ہیں

آمد نظرانوار کی کرن<u>ی</u>ں

مجمہ مسلفیٰ خیرالوریٰ جب جب میں کمتا ہوں

تو

محم جاتے ہیں پاؤں گردش دوراں کے

....ایے می

مری منزل

مے قدموں کو آکرچوم لی ہے

شاعری کو موادیا موضوع (CONTENT) اور بیت (FORM) کے اعتبارے مخلف امناف میں تعتبم کیا جاتا ہے۔ بیت کی تعتبم میں مغنوی تعبیدہ فزل علم سدی مخس ترجع بند مثن تعلید میں تعتبم کی جاتا ہے۔ بیت کی تعتبم میں مغنوی تعبیدہ فزل علم آزاد علم معرا اور نٹری لظم (نٹری مثن تعلید مثن تعلید کرائی منا اور نٹری لظم (نٹری مثن مثن منتبت تعلید فرن مرحد سام شاعری کمنا برتر ہے) شامل میں جبکہ موضوعاتی تعتبم میں جر نحت منتبت تعلیدہ فزل مرحد سام اور الیہ کلام آتا ہے۔

اردو مرنبے کے لیے سدس کی دیئت متعین کرلی منی ہے لیکن سدس حالی اقبال کا شکوہ جو اب شکوہ

اور بہت سے شعراء کے مسدس مرشے نہیں ہیں یعنی مرشے کے لیے ایئت کے انتخاب نے موضوعاتی المبارے اس صنف مخن کو محدودیا مخصوص نہیں کردیا۔

نعت کے لیے بیٹر شعراء نے فرل کی دیئت اپنائی ہے لیکن یہ صنف بھی نعت سے مخصوص ہیں ہے البتہ اس صنف کی خوبیاں نعت کی دسعت کا سبب ضرور بنی ہیں مثلا " اچھے لحن سے پڑھے جانے کی مولت ' جلد یا وہ و جانے کی ملاحیت ' چھوٹی شعری اکائی میں جذبے کی بحربور ترسل اور کی خیال کی چست بندش و فیرو۔

نعت کا وافر حصد غزل کی بیئت میں ہونے کے باوجودیہ سنف شریف کسی ہیں منف میں پابند نمیں کے اور کی بات نعت کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ موضوع کے لیے کسی خاص بیئت کا متعین نہ ہونا کوئی خای نمیں بلکہ اولی خول ہے۔

اس تا ظریں جب ہم نعتیہ شعری سرائے پر نظرؤالے ہیں تو اکمشان ہو تا ہے کہ اظہاری جتی شخصی اور شعری جس نقر ہیت (FORMS) عموی شاعری (GENERAL POETRY) کے لیے برق کئی ہیں تقریبا سب کی سب بختی نعت میں بھی برتی جا رہی ہیں۔ نعت میں ہٹی تنوع سے ایک طرف تو صورت (FORMS) کی رفکا رفکا ہوتی ہے دو سری طرف ان بیتوں سے ہم رشتہ اسلوب تو صورت (FORMS) کی رفکا رفکا ہوتی ہے دو سری طرف ان بیتوں سے ہم رشتہ اسلوب بھی ہوتے ہیں یا ہوں کے ان کا براہ راست اثر نعتیہ لیجوں اور اسالیب پر بھی پڑا ہے اور بڑے گا۔

میں نے نعت میں جدید اسالیب پر اس لیے قلم اٹھایا ہے کہ میری معلومات کے مطابق اب تک اس موضوع پر قلم اٹھانے میں کی نہ کی دجہ ہے اہل قلم کو آبال رہا ہے۔ اسالیب میں جدّت پیدا کرنے کے ذبان و بیان کی روایت ہے کال آگای۔ موضوع کی تغییم۔ عمری شعری ربخانات کا اوراک اور اپنے تجربے کو بجرپور اندازے اظہار میں لا کئے کی صلاحیت ضروری ہے۔ یی وجہ ہے کہ اس میدان میں مرف وی لوگ ٹھر کتے ہیں جو ان موائل (ELEMENTS) ہے کمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں اور جر اندروں کے تحت شامری کرتے ہیں۔ جدت پیدا کرنے کی شعوری کوشش میں بھی مرف وی شعراء اندروں کے تحت شامری کرتے ہیں۔ جدت پیدا کرنے کی شعوری کوشش میں بھی مرف وی شعراء کامیاب ہوتے ہیں جو ممری حیات کے اوراک کو اپنی مخلقی قوت کا جزوینا لیتے ہیں۔

جدید ننت کو شعراء میں بے شار نام شامل ہیں۔ میں نے تو محض چند شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اپی کتاب"ارددنعت اور بدید اسالیب" میں شاعری کے زیارہ نمونے چیش کر سکوں گا۔

نعتیہ ادب یں جس تیز رفآری سے اضافہ ہو رہا ہاں کا نقاضا ہے کہ نعت کو بھی ان تمام شعری معلی است کی روشن میں پر کھا جائے جو دو سری اصناف کے لیے وقا " نوقا" بنخ رہے ہیں۔ اس تم کی تنقید سے نعت کا کیوس وسیع ہوگا اس میں فکری عضردا عل ہوگا اور اسالیب میں رنگا رکمی نظر آنے لگے

گی۔ شرمی پہلوؤں کو البتہ تخلیق اور تنقید دونوں سلموں پر چیش نظرر کھنا ہو کا لیکن اس طرح کہ کمی خاص ملک کا گمان نہ گزرے اور فیر ضروری بحث نہ چھڑ جائے۔ نعت کی پر کھ جس شدت بھی نمیں آنی چاہیے کہ کمی شعر کی بناء پر شاعر کو دین سے خارج قرار دینے آئیس کیونکہ یہ شدت بھی ایک تم کے ذہبی جنون سے پیدا ہوتی ہے جس کے لیے یاس لگانہ چکیزی نے کہا تھا۔

سب ترے موا کافر آفر اس کا مطلب کیا مراب ترے موا کافر آفر اس کا ایسا خطب کیا مرب پھرا دے انسان کا ایسا خطب کمیا میرے خیال میں نعت وہ واحد سنف مخن ہے جس کے ذریعے ہر کمتیو خیال کے سلمان ایک فکری اشتراک پیدا کر کتے ہیں اور کیوں نہ ہو۔ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے وابطی بی فرمیں مسلمان بنایا ہے۔ نعت تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں تو ہمیں ان پر بیار آنے لگتا ہے۔

### دومرارخ-باحتياطيال

هجنم هجنم پیالہ پیالہ تیری بوند دریا دریا لمر کنارا تیرا نام (نذری تیمر)

اس شعریں پیالہ بروزن پیا را بڑھا ہے جو درست نہیں ہے۔ سند کے لیے درج ذیل اشعار ملاحظہ ہوں۔

> پلا دے اوک ہے ماتی جو ہم سے نفرت ہے پیالہ کر نمیں ناتا نہ دے شراب تو دے

(غالب)

پالہ خال اٹھا کر لگا لیا منہ ہے کہ یاس کچے تو نکل جائے حوصلہ دل کا

(یاس یکانه چنگیزی)

نوراللّغات ميں پاله بروزن تباله لكحاب اور سند مي درج ذيل اشعار ديے ميں :-

رنگ بمار میش ہے ایبا جما ہوا گل کا پیالہ بخا ہے دورہ ہے پھول کا ریاض اور ی رنگ میں سے ہیں نا ہے پیالہ پیا ہے کی کا (کح)

رسی جو ست ماحب باطن محال ہے۔ اک دن نہ جام جم کا پیالہ چھک کیا (شاد) اردو لغت بورؤ كى لغت من لكما ب- پالد (كس ب- نيزى ع- نتل)

اور مثالا "بي اشعار ديين :-

دریا دل جنیں ہے نیں ہوتے کا۔ ایس ریکا ہے داژگوں عی پالہ حباب کا

(2)

سنتاہے کون نالہ و فریاد عندلیب مدوش ہے پین میں پیالہ چڑھائے گل (آتش)

انظار ہے و ماغر ہو کماں تک ماتی کمیں لبریز نہ ہو جائے پالہ اپنا (داغ)

(۲) تری حدیث ترے رو برو سناؤل مجتمع بیہ آرزد ہے بھی آئینہ دکھناؤل مجتمع

(عارف عبدالتين - ب مثال)

منوم: یه آرزدم نتجه تیری دریث (بات) سناکر آئینه دکھاؤں۔ (الف) پہلے معرع میں "روبرو" یا " نتجم " میں سے مرف ایک لفظ سے کام چان رہا ہے اندا دونوں میں سے کوئی ایک حثوب۔ مثلاً"

> تیری مدیث ترے رو برو ساؤں تھے تیری مدیث ساؤں

(ب) کی کواس کی بات سنانے کا مطلب ہوتا ہے کنا طب کو اس کی بات (یا وعدہ) یا دولانا۔ وفا کریں کے نباہیں کے بات مائیں کے تمہیں مجمی یاد ہے کچھ سے کلام کس کا تما

(داغ)

اس مغموم میں طنز کا پہلوہ اور نعت میں طنز کی کوئی منجا کش نہیں ہو سکتے۔

(ج) نعت میں مینؤوا عد حاضر کے استعال سے مخاط شعراء اجتناب کرتے ہیں۔ آہم میں فی الحال اس بحث میں نی الحال اس بحث میں نی الحال اس بحث میں نی الحد علی سکوت کا قائل وں۔ اس کے باوجود مصریم ذیرِ غور میں مینؤ واحد حاضر کی تحرار کھنگ رہی ہے۔ تری ۔ ترے۔ "تجھے" ایک می مصرے میں تین نسخے آگئے۔ اس طرح یہ مصرید عام غزل کی بے مطفائہ منتشکو کی سطح بر آگیا ہے۔ یہ لہمہ نعت کلینے کے لیے مناسب نہیں ہے۔

(ر) بالكل مثبت اندازے سوچیں تو آئینہ د كھائے كا مطلب ہو آئے مقیقت سے آگاہ لرہ ہے ، ومن خان مومن كابيہ شجعر۔

کلت رنگ پہ متی میں جنتے ہیں ہم بمی دکھائیں کے انہیں وقت خمار آئینہ آئینہ دکھانے سے مطلب اخذ کرین توبات سوئے ادب ٹھرتی ہے کیوگا۔ مخالمب (بالنج لم) رسال

اكرم ملى الله عليه وسلم كى ذات اقدى --

(و) شعری حدیث کالفظ بھی مجرد اور بلا عین ہے۔ کوئی تلیجائی اشارہ اور کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص حدیث کی طرف توجہ میذول ہو سکے۔ موضوعات کے حوالے سے احادیث کی بہت می قتمیں ہیں تاہم اختصار سے کام لیس تو تین موضوعات تو بن ہی جاتے ہیں۔

ا۔ اللہ کا ذات پاک سے منوب اطارے (مدعث قدی)۔

۲۔ تنبیم دین سے متعلق اعادیث۔

۳- معاد- قیامت اور آثار قرب قیامت پر بنی احادیث

سیاہ رو نہ کرے ترک الفتِ گل فام میں بوالہوں کو دکھاؤں ہڑار آئینہ توبات کمال ٹھنرے گی؟؟؟ لیکن میں شاعرکے باب میں سوئے عن نہیں رکھتا اس لیے موخر الذکر مطلب کی ازخود لنی کرتا ہوں۔

اس طویل مختلوے ایک حقیقت اظهر من الشمس ہوگئی وہ سے کہ شاعروں کو لفظوں کے انتخاب میں مختلف کے انتخاب میں مختلف میں جا سکتی ہے۔ مختلف بلکہ بہت مختلط رہنا چاہیے کیونکہ ان کی ذرای بے احتیاطی ہے بات کمیں کی کمیں جا سکتی ہے۔

الله رب العزت نے قرآن كريم ميں عام مسلمانوں كو تھم ديا تھا "ا كوكوں جو ايمان لائے ،و را منا نہ كہا كو بلكه انظرنا كهواور توجه ہے بات سنو" (البقرہ ۱۰۴)

اوریہ تھم اس لیے دیا گیا ہے کہ راعمنا کو یمودی را عینا کتے تھے جس کا مطلب تھا "اے ہارے چواہے" کرام کو تو ندت لکھے جرواہے" کویا عموی گفتگو میں بھی ذو معنی الفاظ کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ شعرائے کرام کو تو ندت لکھے وقت ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔

#### حواله جات

ا۔ بعثت ٹانی کے تصور کے بطلان میں پروفیسرعامی کرنال نے اپنے مضمون "ممنوعات نعت" میں ایتھے نکات اٹھائے ہیں۔ ملاحظہ ہونعت رنگ شارہ اول مساالا

۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے مروی ایک حدیث میں کما کیا ہے کہ حضرت جمرل علیہ الله م ایک روز انسانی شکل میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے اسلام 'ایمان 'احسان۔ قیامت اور آٹار قیامت کے بارے میں سوالات کے اور جرسوال علیہ وسلم ہے بواب پر خود تقدیق و تقویب بھی فرمائی جس پر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کو تعجب ہواکہ یہ مخص سوال بھی کرتا ہے اور پھر خود تقدیق و تقویب بھی کرتا جاتا ہے۔ بحوالہ معارف الحدیث جلد اول می کرتا جاتا ہے۔ بحوالہ معارف الحدیث جلد اول می کے حدالہ معارف الحدیث جلد اول می کون

## كتابيات

- ۱- کلیات اقبال شخ غلام علی ایند سنز الا مور طبع ادل ۱۹۸۹ء
  - ٢- جاديد نامه- اتبال-
  - ۳- "حرف ثاء" محشردا بونی مقبول اکیڈی الا ہور ۱۹۸۲ء
    - ۲- "ا قراء" مهااخر" کمتبه ندیم 'کور کل کراچی ۱۹۸۱
- ۵- "شعاع شرق" ما تیکو- علیم صانویدی- دراس (بھارت) ۱۹۸۷ء
  - ٢- نور السموت- يلم مبانويدي- مدراس ( محارت) ١٩٩٠ء
- 2- لور کی ندیاں رواں۔ تعیم صدیق المنار بک سینٹر منصورہ لاہور (طبع دوم) ۱۹۹۱ء
  - ٨- اے اوا مؤذن اور نذر قصر مداكيدى لا اور طبع اول ١٩٩٢ء
  - ۹- سلما الواركا خاطر غزنوى سند كميث آف را ئيش ز پشادر طبع اول ۱۹۹۲ء
    - ١٠ جمال احمد مرسل حسن رضوي كورا ببلشرز الا مور ١٩٩١ء
- اا۔ "ميے جوسليلے جي كلام ك" تيم سحر۔ اللم دارالا ثناعت 'اسلام آباد' طبع اول ١٩٩٦ء
- ۱۲- رحت بے کراں۔ جادید اقبال ستار۔ محن منزل ' ناظم آباد کرا چی۔ طبع اول ۱۹۹۵ء

# المراس ال

نورا تمد ميرمنى

ہر ایک کا حمد نیم نعت نجا جوہر اللہ ہے پیش دے عرفان محدً

(چندر پرکاش جوم)

اردو شاعری میں صرف نعت فالعی موضوی صنف نخن ہے جس میں شاعراپے بذبات و محسوسات کو اس ذات گرای ہے تعلق کے حوالے ہے چیش کرتا ہے جو فالق کا کنات کی محبوب ہستی بھی ہے اور گلوقات کی عزیز و محسن ترین شخصیت بھی بینی پینیبر آخرالزماں 'گخرکون و مکاں' باعث تخلیق ارض و سا' رحمت للعالمین حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ طبیہ و آلہ وسلم۔

نت عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی تریف و وصف بیان کرنے کے ہیں اگرچہ عربی میں مدح کا
لفظ بھی اس متعمد کے لئے متعمل ہے لیکن ادبیات میں نعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوصاف و محاس اور بیان سیرت کے اظہار کے لئے مختص ہے اور میں وہ متنف سخن ہے جس میں شاعر
کا مجز نعت کی خصوصیات کا حصہ ہے جاہے وہ کمی بھی ذبان میں ہو۔ عربی شاعری میں اس کی مثال
حضرت علی کے ایک شعرے ملتی ہے۔ آپ نے اپنی نعت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ
لکھ کر آخر میں این مجازی کی اعتراف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

الله يعلم شانه

و هو العليم بيانه يعنى الله آپ ملى الله عليه وسلم كى ثان جانتا ہے اور دہ آپ ملى الله عليه وسلم كے بيان سے باخبر ہے۔

مرزا غالب (١٤٩٤- ١٨٦٩ع) كي نعث كالمقطع بـ

عالب نائے خواجہ یہ بردال گذاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان مجر است

نعت کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدے قبل ہی ہوگیا تھا۔ عربی اوب کے جواہر پاروں میں تع بن احسان کے نعتیہ اشعار ملتے ہیں۔ ولادت باسعادت کے بعد ورقہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزی اور قس بن ساعدہ الدیا دی اور بعد کے دور میں حضرت ابد طالب کے نعتیہ اشعار اوب کا حصہ ہیں۔ آپ کے چند اشعار پڑھے جو آریخ میں محفوظ ہیں۔ کنیتم و بیت الله نبزی محملا ولما نطا عن دونه و نناصل

(بیت الله کی قتم 'تم نے غلا خیال کیا کہ ہم محر کے متعلق مغلوب ہو جائیں گے ' حالا نکہ ابھی ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے نہ نیزہ زنی کی ہے ' نہ تیراندازی۔)

> و نسلم حتى نصرع حوله و نزهل عن ابنائنا والحلائل

(تم نے غلط نیال کیا کہ ہم انس تمارے حوالے کر دیں گے۔ ہرگز نمیں 'حی کہ ہم ان کے اطراف میں مجرِّجر جائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔)

و انا لعمر الله ان جد اما ارى لتلتبسا اسيافنا بالا ماثل

(الله تعالى كى بقاكى فتم 'جن واقعات كالمي خيال كرآ اول كه مج مج وبى واقع او قع المرى كو الله تعارى كو الله تعارى كو الله تعارى كو الله كوكول كو الله كوكول من الله وى جاكير كى) يا برا برا لوكول كو الله تعول من المول عن الله كوكول كوكول من الله كوكول كوكول من الله كوكول كوكو

بكفى فتى مثل الشهاب سميدع اخى ثقت حامى الحقيقت، باسل

(ایسے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جو شاب کا سا (روشن چرے والا یا بے دھڑک تھس پڑنے والا) مردار' بھروے کے قابل' صدافت کی تمایت کرنے والا بہادر ہو۔)

> شهور او ایا وحولا مجرما علینا و تاتی حجته بعد قابل

(ای حالت میں ہم پر کئی دن 'کئی مینے' کئی پورے سال گزر جا کمیں گے اور آنے والے ج کے بعد اور ج آئیں گے۔)

> معا تزک قوم - الا ابالک - سیدا یحوط الله مار غیر زرب مرا کل

(تیرا باپ مرجائے۔ ایسے سردار کو جموڑ دیتا کیمی (برترین) بات ہے' جو حمایت کے قابل چڑوں کا گرانی کرتا ہے۔ نہ نسادی ہے اور نہ اپنے کام کو دو سروں پر چموڑنے والا ہے۔)

> و ابیض بسنسقی النمام بوجد ثمال الیتامی عصمت للارامل

(جو ایے روش چرے دالا ہے کہ اس دیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ قیموں لی من من کرنے اور اور بیواؤں کی پناہ۔)

## یلورد الهلاک ال هاشم فهم عنده فی رحمت و فواصل

(بی ہا شم کے مفلس اس کے ہاں پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس نازو تھم اور اعلیٰ مراتب پر ہیں۔)
عربی زبان میں خلفائے راشدین اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجسمین نے
بھی اپنے اپنے جذبات صاوق کو تھم کیا ہے۔ اس طرح عربی کو نعت گوئی میں اولیت ماصل ہے۔ مبل
زبان سے بی یہ سنف فاری میں آئی۔ جب عربوں نے ایران کو لئے کیا تو عربی زبان و اوب کے
اڑات بھی فاری زبان و اوب پر ظاہر ہوئے اور پھر فاری نے نعت گوئی کو ایک خاص صنف مخن کی
حیثیت سے شعرو اوب کی ونیا میں متعارف کرایا۔ فاری زبان نعت گوئی کو ایک خاص صنف مخن ک
ملیہ وسلم میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس کی اہل نظر ناقدین نے مختلف تو جیمات بیان ک
میں۔ بعض نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق ایرانی مزاج سے ہاور بعض نے اس کی بڑی وجہ تھوف کو
ہیں۔ بعض نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق ایرانی مزاج سے ہاور بعض نے اس کی بڑی وجہ تھوف کو
ہیں۔ بعض نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق ایرانی مزاج سے ہاور بعض نے اس کی بڑی وجہ تھوف کو

اردو میں نعت کوئی کا فن عمل اور فاری کے اٹر ات تبول کرتے ہوئے برها ہے۔ اردو شی نعت کوئی کی روایت بھی نئی نہیں ہے۔ اردو شاعری کی جار سو سالہ آری میں نعتوں کا کتا برا ذخیرہ بعد ہے 'اس کا اندا زہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی بری دجہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کا ذکر کرنا' آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کا ذکر کرنا' آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کی بیروی کی ترفیب دینا اور آپ مسلی اللہ علیہ دسلم پر درود و سلام بھیجنا کار ٹواب بھی ہے اور دسلم کی بیروی کی ترفیب دینا اور آپ مسلی اللہ علیہ دسلم ہوئی ہیں۔ والمانہ عشق و مجت ہے۔ ایک ذریعہ نجات بھی۔ دو مرا محرک رسول اکرم مسلی اللہ علیہ دسلم ہے والمانہ عشق و مجت ہے۔ ایک اور وجہ علماء و صوفیاء کی نعت کوئی کی طرف توجہ ہے۔ تقریبا" تمام علمائے دین اور صوفیائے کرام نے اردو اور فاری کے علاوہ بھی مختلف علما قائی زبانوں میں نعت کی ہے۔ مختلف مکا تب فکر کی قائم ذکر شخصیات اور مختلف سلاسل کے بزرگوں نے اپ دل کی دھڑکوں کو حرف و لفظ کا روپ دینے کے ذکر شخصیات اور مختلف سلاسل کے بزرگوں نے اپ دل کی دھڑکوں کو حرف و لفظ کا روپ دینے کے لئے نعت کو ہی وسیلہ اظہار بتایا ہے۔ اس لئے بھی نعت گوئی کو نہ صرف مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ اس صنف کو لا محدود و صحت بھی لئی۔

نعت کوئی کے یہ محرکات مسلمانوں کے لئے رہے اور مسلمان دنیا کے تمام حصوں میں موجود ایس لئندا اس کے اثرات دو سری تمام قوی و علا قائی زبانوں اور بولیوں میں بھی نمایاں ہوئے۔ یور لئی زبانوں کے علاوہ ایشیاء کے ممالک خصوصا" برصغیر میں مستعمل تقریبا" سبھی زبانوں میں سے اثرات بہت ذاہنے میں اور نعت ہر زبان میں متبول و محرّم ہے۔

. دؤ نعت کا قدیم اسلوب جے عمومی انداز بھی کہ کتے ہیں' نعتیہ منظومات تھا۔ میلا دیا ہے'

معراج نامے اور وفات نامے اس کی مثال ہیں۔ یہ انذا ذانیسویں صدی کے وسط تک مروج رہااور پند کیا جاتا رہا' اگر چہ اس میں روایتی اور رسمی رتگ کا غلبہ ہے۔ اس دور میں لکھی گئی نعوں کے موضوعات نور مجر صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار' معجزات و غروات ہیں۔ اس اسلوب نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء مبارک کا تذکار واعادہ نمایاں ہے اور زیادہ تر مثنوی' قصیدہ اور غزل کی صنف برتی می ہے۔ من شتہ صدی کے پہلے نعف تک کی نعتیہ شاعری میں یہ نمونے بھڑت ملتے ہیں۔

نعت کے دور جدید کا آغاز جنگ آزادی کے بعد بدلتے ہوئے ساسی و معاشرتی حالات اور سیستے ہوئے جدید علوم و نئون کے تحتٰ ہوا اور نعت کے پیرایہ اظہار میں تبدیلیاں آئیں اور سیرت و سوانح نبی الخاتم صلی اللہ علیہ و سلم بھی متبند حوالوں کے ساتھ نعت کے موضوعات کا حصہ بیں۔ اور رنعت بنوبی اور شالی ہند دونوں حصوں میں متبول ہوئی اور فن نعت نے بتدر سج ہمہ کیریت حاصل کی۔ علم کے فروع کے ساتھ ساتھ رسمی رنگ بھی کم ہوتا کیا اور شعوری اور فکری انداز بھی نعت میں فروغ یا نے لگا۔

نعت اپ موضوع کی عظمت کی وجہ ہے مسلمانوں کے لئے عقیدت و ایمان کا مظراور فیرسلموں کے لئے بین المدا بب بیجتی کی علامت ہے۔ پروفیسر شفقت رضوی نے "نور تخن" بی شامل اپنی رائے میں لکھا ہے کہ "فیرمسلم شعراء کی نعتوں میں دو خیالات و جذبات لحتے ہیں۔ ایک براگروہ ایسا ہے جس نے آپ ملی الله علیہ وسلم کو بیفیبر برحق ہی نہیں بلکہ بیفیبر آ ٹرائراں تعلیم کرکے آپ ملی الله علیہ وسلم کے حضور گلمائے عقیدت پیش کئے ہیں۔ اس حواے ہے آپ ملی الله علیہ وسلم کی تمام صفات عالیہ اور آپ ملی الله علیہ وسلم کے اسوہ حن کا ذکر بلیغ انداز میں لما کہ تو بعض نے صرف انسان کے طور پر آپ ملی الله علیہ وسلم کو پر کھا ہے اور اس یقین کا اعلان کیا ہے کہ خدمات انسانی کا کامل نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف آپ ملی الله علیہ وسلم تھے۔ اس لئے آپ مسلی الله علیہ وسلم کی ذات کو صرف سلمانوں تک محدود نہیں رکھنا چاہئے بلکہ تمام عالم انسانیت کو آپ مسلی الله علیہ وسلم کی ذات کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھنا چاہئے بلکہ تمام عالم انسانیت کو آپ مسلی الله علیہ وسلم ہے استفادہ کرنا چاہئے۔ پہلے نقط نظر میں عقیدت ہے قالم انسانیت کو آپ مسلی الله علیہ وسلم ہے استفادہ کرنا چاہئے۔ پہلے نقط نظر میں عقیدت ہے قیر مسلم شعراء اور ان کا کلام نے صرف آئل داد ہے بلکہ دعوت فکر کا سب بھی۔"

فیر مساوں کی نعتبہ شاعری کے حوالے ہے جب اردو شاعری کے مخلف ادوار کا جائزہ لیے میں تر جمیں ہر دور میں قابل ذکر شاعروں کی انچھی خاصی تعداد نمایاں نظر آتی ہے۔ دور متوسطین شل پہلے فیر مسلم شعراء منٹی شکرلال ساتی اور راجہ تھین لال تھین اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان رونوں شاعروں نے نعت کوئی میں نمایاں مقام ما ممل کیا۔ دور جدید کے شعراء میں مماراجہ سرکش پر شاد شاد' راو رام کوٹری' بالسکند مرش ملسیانی اور دور جا ضرکے مشہور شعراء میں علام امریند تیس جان میں خلام امریند تیس جان دور مہیند

ی بیدی سم اوم پرکاش ساح ہوشیار پوری کر مرن لال ادیب مکستوی اوا بھوان راس بھوری را بھوان راس بھوری کو بھوری کو بھوری کو بھوری ہور اس کے بھوران کچھی زائن سا میر تھی اور دامودر ذکی تماکور نے پر مغیری سلم پر شرت ماصل کی۔ ان کے بھارہ الن جون تخلص بدا یونی پہلے مسجی شاعر بیں جن کا بدیہ مقیدت "کمدرت نعت" مامودن ہو" برایوں سے شائع ہوا اور دو سرے مسجی شاعر خرج تھوجی جن کا مجمود نعت "اے ہوا موزن ہو" لاہور سے الاہور سے محرم راجا رشید محمود نے آخر الذکر نعتیہ مجموعہ کو کسی مسجی شاعر کا پہلا نعتیہ مجموعہ لکھا ہے جو درست نمیں ہے۔

ندے ایک الی منف عن جمی ہے جس کی صدود شای کو نازک ترین کما کیا ہے۔ معزت من گا کا مشہور شعر ہے ~

عن حاب این رو نعت اس ند محرات آبد که رو بر دم تخ است قدم را

ملان شعراء بھی کمیں کمیں ان حدود کا خیال نس رکھتے لیکن بقول پروفیسرمید یونس ثناہ "بیہ امر خاص طور پر قابل کا ظ ہے کہ غیرمسلم شعراء کے نعتیہ کلام میں حفظ مراتب کا خیال بدرجہ اتم موجود نیر "

متاز محقق ظیل احمد نساء نے بھی نور مخن میں چین کی گئی فیرمساموں کی نعتبہ شاعری کے معمن میں اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "ان نعوں کے ایک شعر میں بھی مسلانوں کی ملکوک و بجول روایتوں کا سارا نسی لیا کیا جن ہے بعض ملمان شعراء اپنے کلام کو مزین یا ملوث کرتے ہیں۔" غیر مسلموں کے نعتیہ اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے اور آپ ملی افتد علیہ وسلم کے پیغام وعمل کی کیمانیت کورہنما مجھتے ہیں۔ فیرمسلم شعراء کی نعتیہ منظومات' مسدس اور مخمس دغیرہ میں سمیرت کے بعض واقعات اس امرکے شاہر ہیں کہ وہ محض ری نئیں ہیں۔ ان میں لفظوں کا زیر دیم بنا آ ہے کہ ان کے قلبی محسوسات کیا ہیں۔ یہ بری مدیک ان اعلیٰ انسانی اور آقاتی اقدار کی وجہ سے ہیں جو رسول ہاشی ملی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور بینام و ممل سے طابت ہیں۔ ورنہ یوں می کوئی اپند ذہب پر قائم رہے ہوئے دو سرے فداہب کے بارے میں ایسے خیالات جو صادق بھی میں ' چین نمیں کرتا۔ اس اظمار کے لئے 'نہ مرف اپن اما کی ترانی دیا ہوتی ہے بلکہ خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بت سے معاشی سائل بھی ہجیدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے سرت پاک ہی فیرملوں کی فقید شاعری کا جواز تسلیم کی جائے گی بھی پروفیسرڈاکٹر محمہ سعداللہ چیئرمین اردو بورڈ آف اسٹیڈیز ناگپور یونیورٹی فرماتے میں- "رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارک ہر دور میں تمام انصاف پند' نیک دل' فیرجانبدار انبانوں کے لئے یاعث مد احرام و عقیدت رہی ہے۔ جس کمی نے بھی آپ ملی اللہ عليه وسلم كى حيات مبارك اور تعليمات كا مطالعه كلط دل كے ساتھ كيا' وہ متاثر ہوئے بغيرند روسكا' چا ہے وہ ہندو ہو' عیمائی ہو' سکھ ہویا کوئی اور۔"اردو نعت کے تمام محتقین نے اپنی تصانف میں

فیر مسلم شعراء کے نعتبہ کلام کے محان اور رسالت باب مسلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شیختگی کا ذکر ریا فر کیا ہے۔ بعض مصنفین نے اپنی کتب میں اس حوالے سے ایک الگ باب رکھا ہے۔ ڈاکٹر ریا فن مجید نے اپنے ڈاکٹر بیٹ تحریر کیا ہے۔ "فیر مسلم شعراء کی نعت محولی کا متاز جنوبی بند سے ہوچکا تھا اور مسلمان شاعروں کی طرح ہندو شاعروں نے عقیدت و مجت کو کی کا آغاز جنوبی بند سے ہوچکا تھا اور مسلمان شاعروں کی طرح ہندو شاعروں نے عقیدت و مجت کے اظہار کے لئے حضور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و نعت کو بھی اپنی تخلیقات کا موضور ایما یا محراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن نرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن نرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن شرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن شرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن شرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن شرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے محمن شرائن شغیق کا معراج بات اور راجہ مکھن لال کھن کا نعتبہ کلام اس اظہار عقیدت کے میں۔ "

غیرمسلوں کی نعت سے دلچین کی وجوہات بھی مختلف بیان کی مئی ہیں۔ ڈاکٹر ریاض مجید نے ایے مقالے میں اس پر روشنی ذال ہے۔ فرماتے ہیں۔ "ہندو شاعروں کی نعت کوئی کا حقیق دور ١٨٥٤ء كى جنگ آزادي كے بعد ہوا۔عمرجديد من ہميں متعدد اسے غيرمسلم شاعر ملتے ہيں جنول نے مقدار اور معیار' ہرائتبارے اس روایت کو آگے برهایا ہے۔ اس کے بہت سے سیای دمعاثرتی عوامل ہیں۔ ایک بری وجہ وہ رواواری کی فضاء ہے جو جنگ آزادی کے بعد ہندومسلم قوموں میں ملے کی نبت کچھ نمایاں مومئی تھی۔ اگریز کے ظاف جنگ آزادی میں اگرچہ سلمانوں نے بوا كردار اداكيا ب مربعض جكه مندو بعى ملانول كے ثانه بثانه لاے۔ اس كے بعد حصول آزادى ك جنك (جو قريب قريب ايك مدى ير بچيلى اوكى ع) من مقعد و منزل كى ايم آبنگى بحى دونول ين قدر مشترک رحمتی ہے۔ محلوط معاشرے میں اگرچہ مسلم بندو تعلقات میں ایک کشیدگی بیشہ ری اور دونوں قوموں کے تمذیب و تمدن میں واضح اختلاف رہا' اس کے باوجود المل فکرو تلم کے ملتوں میں ا کے رواواری کی فضا ملتی ہے۔ جدید علوم اور برمغیر کی بدلتی ہوئی معاشرت میں ندہبی عصبیوں کا جوش اور شذت زرا کم پڑی تو اس رواداری میں اضافہ ہوا۔ علامہ اقبال کی نیا شوالہ ' ناک ' رام' سوا می تیرتھ پر لکھی ہو کی نظمیں اس رواداری کی علامت ہیں۔۔۔۔ رواداری اور ریگا مگت کے ای جذبہ کے فروغ کے لئے بعض اول وسای اور ذہبی و نقافتی اجماعات میں ایک دوسرے کے مشاہر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا رواج ہوا۔ ہندو شاعروں کے ہاں نعت گوئی کے ذوق کو ای ماحول میں جلا لی۔ ان معاشرتی و سامی موال میں ب سے بڑھ کر رحمت للعالمین ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائ ہے جن کی سرت و کروار اور پیام نے اہل فکر لوگوں کو خاص طور پر متاثر کیا اور انہوں نے ا ب آثرات كو قلم بند كرك اس روايت كومعكم كيا-" ذاكثر ريا من مجيد ك اس تجزيه سے محرم را با رشید محمود بدیر "نعت" لا اور کی اس تحریر کی زدید بھی وہ جاتی ہے جو ما بنامہ "نعت" لا اور کی خصوصی اثناعت نومبر ۱۹۹۵ء کے منی ۲۸ پر موجود ہے۔ راجا صاحب فرماتے ہیں۔۔۔ " فیرسلم مُعراء كا جمارے سركار ملى الله مليه وسلم كى تعريف و ثناء ميں رطب اللساں ہونا مجموثی بات نسيں-نامی طور پر اس صورت حال میں کہ سلمان شعراء نے ہندوؤں کے زہبی رہنماؤں کی تعریف میں کھے بھی نمیں کما۔ یہ صور تمال متحدہ ہندوستان میں بھی تتی ۔۔۔ اب بھی ہے۔" زا کزریا س مجید

کے مطابق علامہ اقبال نے مندووں کے ذہی رہماؤں کے سلط جن اشعار کے ہیں۔ پروفیر جگن اقبار کا ہرا قبالیات ہیں۔ انہوں نے "نور مخن" پر جو تبعرہ مجھے ارسال کیا ہے اس جن انہوں نے لکھا ہے۔۔۔۔ "شری رام اور شری کرش کے متعلق جو نظمین علامہ اقبال مولانا گفر علی خال مولانا گفر علی خال مولانا گفر علی خال اور دو مرے مسلمان شعراء نے کی ہیں ان کی ہمارے ماحول جن امیت ان نظموں سے کمین زیادہ ہے جو ان موضوعات پر چکست مرور جمان آبادی کو کو پیز محروم مماراجہ بمادر برق منور لکھتوی اور شکر دیال فرحت نے کمین ہیں۔ "نیز میری اطلاع پیز محروم مماراجہ بمادر برق منور لکھتوی اور شکر دیال فرحت نے کمین ہیں۔ "نیز میری اطلاع کے مطابق لکھنو میں مقیم قادر صدیق صاحب بین المذا ہب یجتی کو فروغ دیے کی کو شنوں کے طور پر ایک دو مرے کے خلام کو کیجا کر رہے ہیں اور غالبا می کر بھی ہیں۔

اب چند دو سرے ادیوں کی آراء بھی ملاحظہ فرمائے۔ جمد ذہین عالم خان نے اپن ایک تحریر مِن بیان کیا ہے۔ "ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمدیکے بعد جذب و قبول کے اثرات کے تحت جمال بے شار ثقافق رسوم کو مسلمانوں نے قبول کیا دہیں اسلام کے زریں اصولوں اور تعلیمات نے ہندو نقافت' تمذیب اور فکر پر اپنے گرے نقوش نبت کئے۔ "اردو" مسلمانوں اور ہندوؤں کی تذی علم کی بهترین مثال ہے۔ اس علم میں دونوں قوموں کی فکری و عملی قدروں کی جلک نظر آتی -- يى وجه ب كه اردوك محسنول من بندو اور ملم يكمال طور پر دكھائى ديت ين- ملم عامدین اور مونائے کرام نے اپنے قول وعمل سے جس تصور الله اور تصور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا 'اس سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ بت سے لوگ اپنے قدیم دحرم کو چمو ژکر دِائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جن لوگوں پر تبلغ کا اثر نہ ہوا انہوں نے اسلام کے تصور الذكو تيول نه كرنے 'اپ وحرم ير قائم رہنے كے باوجود مرتبہ ذات كراى رمول ملى الله مليه وسلم ہے انکار نہیں کیا ' بلکہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہیت و شیعتگی کے اظہار میں مجی بن سے کام نیس لیا۔ قدیم اردو تحریروں میں ہندو بھی ملمانوں کی طرح نحمدہ و نصلی مل ر مولہ الکریم لکھا کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر کی تومیف کے بعد نعت کے طور پر کچھ مرور لکھتے تھے۔ یہ الرّام پنڈت دیا شکر نیم کی مثنوی اور منٹی طوطا رام شایاں کی داستان امیر حزہ میں بحی لما ہے۔" ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی تصنیف "ادبیات فاری میں ہنددؤں کا حصہ" میں "بندوؤں پر فاری تعلیم کے اسلای اڑات" نے عنوان سے لکھا ہے"ب سے بہلی بات ہے کہ منودؤں نے شایل کے علاوہ بعض ان ذہبی اڑات و رسمیات کو بھی اپنی کتابوں میں قائم رکھا جو ملانوں کی محبوب خصومیات تحین کیکن ہندوؤں کا انہیں انتیار کرلیما بہت کچھ قابل تعجب ہے۔ بم الله الرحن الرحيم الجمدللل ، صلى الله عليه وسلم اس كے علاوہ اب آپ كو "برك كور" لکما۔۔۔۔ وغیرہ الفاظ اس کڑت کے ساتھ کتابوں میں آتے ہیں کہ اگر مصنف کا نام معلوم نہ ہو تو ب مشكل بما جل سكما ب ك مصنف كول بندو ب"- محترم انیس چشتی رابطه ادب اسلامی کی عالمی ادبی کا نفرنس منعقده که آ ۹ر اکتوبر ۱۹۸۸ه بمقام اور تک آباد ندا کرہ بینوان "نعتبہ ٹاعری' آریخی د علمی جائزہ" میں پیش کئے گئے اپنے مقالے "اردو کے ہندو نعت کو شعراء" میں ہندوؤں کی نعت کوئی کا پس مظرمتاتے ہیں۔"ہندوستان کی سرزمین کو پی فخرامل ہے کہ اسلامی روایات کا پاس رکھنے والے افراد نے یماں مرف ذہب اسلام کی آبیاری نیں کی بلکہ یماں کے دیگر نداہب کے ماننے والوں میں اسلام کے روح رواں ملی اللہ علیہ وسلم ك بارے ميں ايا آثر وياكہ اس ملك ميں ہے والے ويكر طبقات سے متعلق افراد نے مجمى ايك ع محن انمانیت ملی الله علیه وسلم کی طرز زندگی أور اخلاق و عادات کو اپنی زندگی کا خاصه مایا اور جب شعرٌ لوئی کی طرف رغبت اختیار کی تو مدح رسول معلی الله علیه وسلم کے ایسے جو ہرد کھائے کہ ب ساخة ان كي وابطكي اور نبت ير داو دين كوجي جابتا ہے۔" متاز محقق محرم اديب دائے پوری کا تجزیہ یہ ہے کہ "درامل برمغیریاک ہمارت کی زبان متفقہ اور متحدہ 'اردوی متی۔ علم و ادب کے میدان میں فاری کو بھی دخل تھا' اس لئے جہاں ملمانوں نے اپنی عقیدت و جذبات کا اظمار رسول الله صلى الله عليه وملم سے نعتبه اشعار كي صورت ميں كيا' اردوادب سے كرى دابطى اور اس ادب کے روحانی انکار کے اثرات کے سب ہندوؤں نے بھی یقیتاً " اچھا خاصا نعتیہ ادب ، پش کیا ۔۔۔ برمغیر کے ملمانوں نے فیرمسلم تندیب پر جو اپنے اثرات مرتب کئے اور دیگر فیر مسلمین نے اسے قبول کیا' نیہ اوب اسلامی کے اس پاکیزہ اور نورانی حصہ کا اثر تھا جو ہر خرافات ہے پاک ' کلام طیب و طاہر تھا۔ دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اعجاز بھی پایا جا آ ہے كدوه برول ين كزور كماع"-

پروفیر محد اکرم رمنا نے اپ ایک جامع مغمون میں ان محرکات کے ساتھ ساتھ چند دو مرک پہلوؤں پر بھی روشی ڈالی ہے جن ہے صرف نظر نہیں کیا جاسکا۔ فرماتے ہیں "ایک سوال ابحرآ ہے کہ فیرمسلم شعراء اس کرت اور تیزی کے ساتھ نعت گوئی کی طرف کیوں ما کل ہو ہے؟ اس حمن میں پہلا خوالہ خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے جن کے کردار گا سرپلادیوں نے اپنوں کے ساتھ ساتھ افیار کو بھی اس شدت کے ساتھ متاثر کیا۔ آری انسانیت کمل کتاب کی طرح سب کے ساتھ ساتھ افیار کو بھی اس شدت کے ساتھ متاثر کیا۔ آری انسانیت کمل کتاب کی طرح سب کے سائے ہو جب فیرمسلم دانشور اور محقین تعصب ہے پاک ہو کر بالی مسلی اللہ علیہ وسلم کی سرت مقدم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس معالم میں انہیں اور کوئل شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت مقدم کی برابر کھڑی نظر نہیں آتی۔ ان کے ذبن و مغیر ب ساخت اس دھیت کا افتراف کرتے ہیں کہ اسوہ کی مان اللہ علیہ وسلم کی دو میتارہ نور ہے جس ہے پھوٹے دائل روشی اقوام عالم کو اید تک متاثر کرتی رہے گی ۔۔۔ فیرمسلم شعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دحت نگاری کی طرف ما کل کیو گر ہوئے؟ اس کے گئ اسباب ہیں۔ آری شاہد ہے کہ بر مغیر میل اسام صوفیا ء کی تبلیغ اور اماما می کاوشوں کی ہولت پھیلا ہے۔ ان صوفیاء کی تعلیم مجت کلومی اور شفقت و منایت پر بخن ہے۔ یہ ہمردسامان اللہ دالے فظ رحمت ایزدی کے سادے دور دور کئی ہوئے۔ اور شفقت و منایت پر بخن ہے۔ یہ ہمردسامان اللہ دالے فظ رحمت ایزدی کے سادے دور

راز کے علاقوں کو اپنی تبلینی مرکرمیوں کا مرکز بناتے تھے۔ ان مونیاء اور مشائع کی بارگا، میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیرمسلم بھی حاضر ہوت۔ بعض تو ملقہ بکوش اسلام ہو جاتے اور جو اسلام تبول نه کرتے وہ بھی ان صوفیاء کرام کی عقیدت میں اس مدیک آگے چلے جاتے کہ الیس صوفیا م کے لجا و ماوی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بے مدمحترم و محتثم نظر آتی اور ان کا تلم بے اختیار صفت و ٹائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوا ہرلنانے لگتا ۔۔۔ پھریوں بھی او آ ہے کے جب شاعر فن شاعری میں اپنی ملاحیتوں کا جادو جگا آئے تو وو اپنے دور کی مروجہ اصاف مخن کا جائزہ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام امناف مخن میں اپی دیثیت کو متند بانے کی معی رے۔ اس لئے بھی جب غیر ملم ' ٹاعری کے میدان میں آگے برحتا ہے تو تمام اسالیب سخن کے والے سے اپنے فن کا ظہور جاہتا ہے۔ تاریخ ادب می ایے بے شار نام محفوظ میں جنوں نے غزل القم اسدس وغيره كے ساتھ نعت مرفيه اور منقبت من مجى طبع آزمائى كى۔ جم ان آمام غيرمسلم شعراء كى ترجمانى تونسيس كررم بي ليكن ان من سے ايك بت برا كروه ايا تا تا جو دو سروں کی دیکھا دیکھی بغت میں اس لئے طبع آزمائی کر رہا تما کہ نعت منف شاعری کے طور پر ایک تحریک بن چکی تحی اور شاعراس کو سمجها جا آتھا جو کسی بھی صنف مخن میں چیچے نہ ہے ۔۔۔۔ جارے خیال میں غیرمسلم شعراء کی نعت کی طرف ماکل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اردو شاعری کی طرف راغب ہوتے تھے تو انہیں اصلاح مخن کے لئے کمنہ مثق شعراء کی علاش ہوتی تھی۔ اردو شاعری میں بیشتر استاد شاعر مسلمان ہوتے تھے جب غیرمسلم شعراء ان مسلم شعراء کے سامنے زانوے ادب تمہ کرتے تھے تو پھر۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد۔۔ے معداق اپ مسلم اساتذه کی بیند و ناپند کو اپنی بیند و ناپند بنا لیتے۔"

ذاكر طلعد رضوى برق نے بھى اپ ايك مغمون ميں يى رائے قائم كى ہے كہ "اردو كے غير مسلم شعراء ميں خصوصيت كے ماتھ ہر دور ميں چند نعت كو شعراء نظر آتے ہيں جنوں نے كچھ تو اسم شاعرى كے طور پر اور كچھ نے كرى عقيدت كے ماتھ نعيں لكھى ہيں۔ "مولانا معيد احمد اكبر آبادى (١٩٠٨ء ـ ١٩٤٥ء) مدير "برہان" دبلى كى تعارف كے مخاج نسي۔ آپ نے فائى مراد آبادى كے مرتبہ تذكرے كے چين لفظ ميں غير مسلم شعراء كى نعت كى طرف توج كى بنياد يہ بنائى ہے "آپ مسلى اللہ عليه وسلم رحمت للعالمين بن كر تشريف لائے۔ اس حيثيت ہے آپ مسلى اللہ عليه و مسلم منصوں عالم انسانيت پر جو عظيم احسانات كے ہيں كوئى فخص بھى 'بشر طيكہ عنادو تعسب نے اس كى آگھوں كو خيرہ نہ كر ديا ہو 'آپ مسلى اللہ عليه و مسلم كا حكر نہيں ہو سكا۔ ان احسانات اور ذاتى ادسان و كالات نے حضور ملى اللہ عليه و مسلم كی شخصیت كو اس درجہ دکش اور محبوب بنا دیا ہے كہ كى گفت فضل پر اس كى ايك ادفى ہى برج جاتى ہے اور طبعت كى سلامتى اس كى رفيق ہوتى ہو تن براس كى ايك اوفى ہو ہو ہا ہے ہا دو خير براس شخصیت كے الى ماشتى اس كى رفيق ہوتى ہو تا ہو گئي ارانہ طور پر اس شخصیت كے لئے عظیم احرام و محبت كے جذبات ہے دل و دماغ ہے اختيارانہ طور پر اس شخصیت كے لئے عظیم احرام و محبت كے جذبات ہے دلي ہو اتے ہيں اور اگر وہ شاعر بھى ہو آ ہے تو ہى جذبات ہے کا بھی اور اگر وہ شاعر بھى ہو آ ہے تو ہى جذبات ہے کا 'جے اصطلاح ہی نعت كے جذبات ہے ہیں اور اگر وہ شاعر بھى ہو آ ہے تو ہى جذبات ہے کا 'جے اصطلاح ہی نعت كے جذبات ہوں اور اگر وہ شاعر بھى ہو آ ہے تو ہى جذبات ہے کا 'جے اصطلاح ہی نعت كے جذبات ہوں۔

روپ دھار کر زبان قلم سے تراوش پانے گئتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ نیک دل ہندو معزات بنے بھی حضور معلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کثرت سے نعیش لکھی ہیں اور جس طرح مسلمانوں میں حضرت محن کا کوروی اور مضطر خیر آبادی نعت گوئی میں خاصی شهرت رکھتے ہیں' ای طرح ہندوؤں میں' شکھوں میں بھی بعض خاص شاعر ہیں جو اس وصف میں کمال رکھتے ہیں۔"

محترم را جا رشید محود نے غیرمسلموں کی نعت کوئی کو بجا طور پر نبی مکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی آفاتی شخصیت کا الجاز قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ "حضور رسول کریم علیہ الصلوة وتسلیم کی تعریف و ثاء پر ہروہ فخص تیار ما ہے ' جے سرکار کی حیات طیب کے چند کوشے بھی مطالے کے لئے نفیب ہو جائیں 'کوئی مخص سرور کا نئات علیہ السلام کے بارے میں بچھ علم حاصل کرے' ان کی سیرت پاک كا مطالعة كرے ان كے ارشادات عاليہ سے آگاہ ہو ' --- اور آپ صلى الله عليه وسلم كا ماح نہ ہو جائے' ایبا ممکن نہیں۔ چنانچہ برمغیرے غیرمسلم شعراء نے بھی آتا حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی بدح و نتاء میں زمزمہ بیائی کی ہے۔" ذاکر محمد المخق قریشی نے غیرمسلم شاعروں کی نعتبہ کاوشوں کا جائز، لیتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ "غیرمسلم شعراء کی نعتوں کا داخلی مطالعہ دانشے کر تا ہے کہ ان کے ہاں مرف تمتیج یا معاشرتی روا داری می نمیں 'جذبوں کا سل بے پناہ بھی ہے۔ ذہنی گرویدگی اور قلبی تپش نے نعت کو صادق جذبوں کا سل بے پناہ بنا دیا ہے۔۔۔۔ غیرمسلم شعراء کے کلام میں جذبات كا ظوم بهي ہے اور بات كرنے كا ملقه بهي 'يه محض ايك رواداري كا معاملہ نہيں' والهانه عقيدت كا اثر ہے۔"اس بات كى مآئيد متاز صاحب قلم محرّم شان الحق حقى نے بھى كى ہے۔ آپ فراتے ہیں۔ " غیرسلموں کی نعوں کے مطالعہ سے یہ بات طاہر ہے کہ یہ محض تفن طبع کے لئے نہیں کی تحکیٰں۔ ان شعراء کو کوئی مجبوری لاحق نہ ہتمی کہ نعت کے کویچ میں در آئمیں۔ یہ ذات نبوی ملی الله عليه وسلم كي معجزانه متبوليت اور اس جذب و كشش كي شابد مين جو سيرت پاك مين بر دوش مند انیان کے لئے موجود ہے۔"

شعراء کے کام کی ایک نصوصیت ہے ہے کہ انہوں نے ہنری الفاظ کے ساتھ ہندی شامی کے استعارے بھی اپنی نعتوں میں آزادی کے ساتھ استعال کے ہیں اور اس طرح اردو کے نعتیہ کلام کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ "اردو ٹا نمز" بمین عدمی اللہ ایک نیا رنگ دیا ہے۔ "اردو ٹا نمز" بمین عدمی اللہ اللہ خیال کرتے ہوئے محتم ہوں کا ظمی نے تحریر کیا ہے "عام طور پر مسلمان نعت کو شعراء کی نعتوں میں پنیبراسلام صلی اللہ طیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک جوش عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اکثر نبوت اور الوہیت ایک دو سرے میں ضم ہوتی نظر آتی ہے لیکن چرت اگیز طور پر "نور خن" کی نعتوں میں یہ عیب دیکھنے کو نمیں طا۔ ہندو شاموں نظر آتی ہے لیکن چرت اگیز طور پر "نور خن" کی نعتوں میں یہ عیب دیکھنے کو نمیں طا۔ ہندو شاموں نے نعت کتے دفت سوائی او آری کا ہم ہی پایا جاتا ہے۔ "اس تبعرے میں اختمال نمیں کیا جو عام طور پر مسلم نعت کو شعراء کے نعتیہ کام میں پایا جاتا ہے۔ "اس تبعرے میں اختمال نمیں کے ہیں۔ ہندوستان کلچر سے کہ درج بالا الفاظ کو نعت میں استعمال نمیں کئے ہیں۔ ہندوستان کلچر سے کہ درج بالا الفاظ کو نعت میں استعمال نمیں کئے ہیں۔ ہندوستان کلچر سے متاثر چند ہی شعراء نے ان الفاظ کو نعت میں استعمال نمیں کے ہیں۔ ہندوستان کلچر سے متاثر چند ہی شعراء نے ان الفاظ کو نعت میں استعمال کیا ہے۔

غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کام میں جذبات کی حدت بڑی حد تک مجمو ہوتی ہوتی ہوں کے پیرا یہ اظہار میں بے ساختگی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مسلخا " نعت نمیں کہ رہ ہیں۔ جناب صعود احمد برکاتی کی رائے ہے کہ "غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کام کے مطالع کے بعد بعض شعراء کو تو غیر مسلم کئے کو بھی دل نمیں چاہتا۔ ان کے کلام میں فن کا اہتمام ہی نمیں اور الخاظ کا حن می نمیں ان کے احماسات اور جذبات کی پاکیزگی اور چائی بھی دل پر اثر کرتی ہے۔ " وولا نا سد رفیق خزینی فرماتے ہیں۔ "غیر مسلم شعراء کے کلام سے ایما معلوم ، و آئے کہ ان میں بہت سے حضرات نے قرآن کریم میں سرکار دو جمال صلی الشحلیہ وسلم کے مناقب کو بلی الخصوص پڑھا ہے۔ اس کے خات کا جو قرآن کریم میں سرکار دو جمال صلی الشحلیہ وسلم کے مناقب کو بلی مضامین نعت کو اپنی نعت کا جو خات ناوہ عرفاء کے بیان کردہ مضامین نعت کا بحربور مطالعہ کیا ہے اور بلیخ مضامین نعت کو اپنی نعت کا جو المانی بنایا ہے۔ " محرم صبیحہ نسرین نے دو زنامہ " سیاست" حیور آباد (بھارت) کی ہمر تجر 1904ء کی اشاعت میں "نور مخن" کے دوالے سے تبمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ " ۔۔۔۔ وہ شعراء جو خدب اشاعت میں "نور مخن" کے دوالے سے تبمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ " ۔۔۔۔ وہ شعراء جو خدب اشاعت میں "نور مخن" مرب کہا جاتا ہے "ان کا یہ ختب کلام دل کے سرور اور آئلے کے نور کا آئی ہی مشرب کہا جاتا ہے "ان کا یہ ختب کلام دل کے سرور اور آئلے کے نور کا آئی ہے نور کا آئی ہے نور کا اسلام اور استحانا " ہم مشرب کہا جاتا ہے "ان کا یہ ختب کلام دل کے سرور اور آئلے کے نور کا آئی ہے نور کا ایک ہوئی کلام دل کے سرور اور آئلے کے نور کا آئی ہا ہوئی در ایک ایک ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا میں در استحانا " ہم مشرب کہا جاتا ہے "ان کا یہ ختب کلام دل کے سرور اور آئلے کے نور کا آئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کو کرما ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کو کرما ہوئی کو کرما ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کرما ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کرما ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کرما ہوئی کی کرما ہوئی کیا ہوئی کرما ہوئی کرما ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کرما ہوئی کرما ہوئی کرما ہوئی کیا ہوئی کرما ہوئی کرما ہوئی کرما ہوئی کرما ہوئی ک

اکثر محقین اور مستفین نے بعض فیرسلم شعراء کے نعتبہ کلام پر تبعرے کئے ہیں اور ان کی نعت نگاری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی (۱۸۹۲ء۔ ۱۹۵۷ء) مشہور شاعربالسکند عرش ملسیانی کی نعتبہ شاعری کے ضمن میں مسلم ہندو گلوط معاشرے میں اس انداز کی شاعر کے نمایاں ہونے والی باہمی محبت ویگا تحت کی نضاء کے بارے میں فرماتے ہیں۔ "قوی اور اجتماعی حیثیت ہے۔۔۔۔ وہ اس وقت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک پل ایک برزخ اور ایک ربط کا کام دے رہے ہیں۔ ایک بل ایک برزخ اور ایک ربط کا کام دے رہے ہیں۔ ملک کی دو بڑی قوتوں دو بڑی تہذیوں دو بڑے خدمہوں کے

درمیان وی خدمت جو مامنی قریب میں اس ملک و دمان کی دو محترم ستیاں انجام دے چکی ہیں ایک سز سروجنی نائیڈو (۱۸۷۹ء - ۱۹۳۹ء) اور دو سرے مهاراجہ سمین السلطنت سرکشن پرشاد شاد (۱۸۷۳ء م -۱۹۴۰ء)-

ر د فیسرسید یونس شاه مصنف " تذکره نعت گویان اردد" پیژت بهری چیرا خر (۱۹۰۰-۱۹۵۸) کیذ ابوالا ر حفظ جالند حری (۱۹۰۰ء - ۱۹۸۲ء) کے بارے میں لکھتے ہیں۔ "ان کی نعتول میں معنوی ا انتبار " بری عظت اور جلالت کا اظهار پایا جاتا ہے۔ مقصد بعثت اور شان رسالت کا مقسود ان کی نعتوں کا مقصود ہے۔ نعتبہ کلام میں آمری آمر ہے اور اس طرح تکلف و تقنع سے پاک ہے۔" "اردو میں نعت کوئی" کے مصنف ڈاکٹر ریا من مجید نے سادمو رام آرزو سارٹیوری (۱۹۰۰ء۔ ١٩٨٢ء) كے كان كلام پر روشنى ۋالى ب- فراتے يى- "آرزو سارنيورى كا نعتب كلام فيكل ر منول ملی الله علیه وسلم کا مظرب - منف نعت سے ان کی وابطی سرمری شیں - ان کی نعوں کا والهاندين بما آ ہے كه انهوں نے عشق رسول ملى الله عليه وسلم من دوب كر نعيش لكمي يں-معنوی و صوری خوبیوں کے علاوہ حسن و تا میران کی نعتوں کا جو ہر ہے۔ " " جشن آرزو" کے مجلّم میں محرّم ترمیف علوی کیرانوی نے بھی آرزو سارنپوری کو ان الفاظ میں خراج تحسین چین کیا ہے۔ " آرزد سار نوری کو جب نعت اور منتبت کے آئند اور شیٹے میں دیکھا جاتا ہے اور گرائی ہے ان ک نگار شات کا مطالعہ کیا جا آ ہے تو حرت ہوتی ہے کہ وہ غیرمسلم ہونے کے باوجود اردوادب ک اس خت زین مزل ' شعرو مخن کی اس نازک زین اور مخصوص شاہرا و میں ایک ایسے مغرد اور متازمقام کے حال ہیں جہاں اچھے اچھے مسلم شعراء ان کے ہم لیہ اور حلیف نظرتنہیں آبتے۔ ع ز یہ ہے کہ وہ ایسے نام نماد کفر بردار پرستار احمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر حاملان دین اور حالمان ايمان كو بمي رشك آيا ب-"

ڈاکٹر سید رفع الدین اشفاق نے اپنے تحقیقی مقالے میں منٹی شکرلال ساتی کی نعتوں پر تبہرا کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "ساتی کی نعتوں سے کمیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ایک غیرمسلم کا اعلار عقیدت ہے۔۔۔ شاعر جابجا شرک اور کفر کی برائی اور توحید کے مضامین کو بلا تکلف با عمض کا اس جگہ نہ تو ابہام کو دخل ہے اور نہ کسی آویل کی گنجائش۔ "انہوں نے راجہ محمن لال محمن کا نعتیہ شاعری کے بارے میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ "جمال محصن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے وہاں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے کا من کا بیالا بھی ان کے کا من کا بیالا بھی ان کے کا من کا بیال اور خارجی دونوں ہیں۔"

اطیف اور افر مینائی (۱۸۱۱ء - ۱۹۳۰ء) عمید جلیل مانکیوری نے سرکش پرشادشاد کی نعت کوئی پر شادشاد کی نعت کوئی پر "خدکده نعت موسوم به بریه شاد" میں شامل تقریظ میں تحریر کیا ہے۔ "کلام خود کتا ہے کہ ایسے سوز وگداز کے اشعار بغیرول کی لگی کے نہیں نگلتے۔" شاد کے رنگ مخن کے بارے میں آپ کا رائے امیر کے رنگ ہے۔ "حق تو یہ ہے اس کویائی کا رنگ امیر کے رنگ ہے بہت کچھ ملا جل ہے۔"اور پھر یہ

اعزاز بھی آیک فیرمسلم شاعر یعنی شاد کوئی ماصل ہے کہ ان کا کلام مدیندالنی صلی الله طیہ وسلم کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کا الدسلام کے اسلام کے مقبل کی الدسلام مارف حکت ہے گئا تم کیا تھا۔ یمال میہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ افعنل العاماء ذا کم نین کا شعیب عالم کی مشیم تعنیف

## ARABIC, ARWI AND PERSIAN IN SARANDIB

## AND TAMIL NADU

مطبور ۱۹۹۳ء کے صفحہ نبر ۳۲۳ پر تحریر ہے کہ درسہ عبدالعلی برالعلوم دراس کے طالب علم کھیں الل خور نے "معبد والا جابی" ٹرپلیکبن کی اتمیر کے آغاز پر" "ذکر اللہ اکبر" ہے آری فال تھی جس ہے ۱۳۰۹ھ برآمہ ہوتا ہے۔ یہ آری آئی بھی مجد کے مرکزی ہال کی محراب پر سب سے پہلے کندرہ ہے۔ مکمن لال خرد مولانا عبدالعلی اور حضرت شرف الملک کے شاگرہ تقے اور اپنے ہندہ ہمعمر عربی اور فاری اسکالرز اور شعراء لالہ جنونت رائے خٹی خشی جس ناتھ پرشاد عرت اور ندری وغیرہ جس نمایاں حیثیت کے حال تھے۔ لالہ جنونت رائے خٹی بھی فاری کے معتبر شاعرو اویب تھے۔ اللہ جنونت رائے خٹی بھی فاری کے معتبر شاعرہ اور بری مشوری "معید نامہ" کے عنوان سے ان کی دو سمری مشوی "لال و ہیرا" بھی مشہور ہے۔ انہوں نے "خردنامہ غوامی" کا ترجہ بھی کیا ہے۔

چود ہری دلو رام کوٹری کی نعتیہ شاعری کو تقریبا "تمام ناقدین فن نے مراہا ہے۔ ان کے جذبات کی مدافت کا ہر صاحب ایمان معرف ہے۔ ڈاکٹر سید دلدار علی فرمان فتح پوری (پ۱۹۳۹ء) فرماتے ہیں کہ "انہوں نے نعت گوئی میں ذبان و بیان کو بڑی ہنرمندیاں دکھائی ہیں۔ ان کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ نعت گوئی ان کی ذہنی کا وش یا محض محنت کا جمیجہ نہیں بلکہ ان کے دل کی آواز اور ان کی طبع شاعرانہ کی فطری جولا نگاہ تھی ای لئے ہر جگہ ان کی مادگی ایک طرح کی پرکاری لئے رہتی ہے۔ "حضرت بیر جماعت علی شاہ" نے دلو رام کوٹری کی نعت سے متاثر ہوکر انہیں "حیان الند" کا خطاب دیا تھا۔ بیٹتر محققین کی رائے ہے کہ نام کی مراحت کے بغیرہ یہ نعتیہ کلام منظر عام پر آئے تو سے کہنا مشکل ہوگا کہ یہ کمی غیر مسلم کا ہدیہ عقیدت ہے۔ موصوف نے عمر کے آخری حصہ میں اسلام تول کرلیا تھا۔

سید شریف الحن نقری (ب ۱۹۲۷ء) نے گر مرن لال ادیب لکھنؤی (ب ۱۹۰۲ء) کے مجموعہ نفت و مناقب "نذرانہ عقیدت" کے بین لفظ میں ادیب کی نعت نگاری کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے "ادیب صاحب کی جو نعیں اس مجموعے میں شامل ہیں وہ حب رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز جذبے میں سرتا سر ڈولی ہوئی ہیں لیکن اس جذبے کی سرشاری نے ان کے پائے تلم میں وہ لفزشیں کمیں نہیں آنے وی ہیں جس سے یہ گمان گزرے کہ وہ صراط متنقیم سے بال بحر مجمی ادھم ادھر ہوگئے ہیں۔" محترم حسن الدین احمہ نے دامودر ذکی مخاکور (۱۹۰۳ء - ۱۹۷۲ء) کے مجموعہ کلام اسرتی میں حزف عقیدت کے عنوان سے ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے یہ جملے تحریر کئے ہیں۔ "ارج" میں حرف عقیدت کے عنوان سے ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے یہ جملے تحریر کئے ہیں۔ "ارج" میں حرف عقیدت کے عنوان سے ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے یہ جملے تحریر کئے ہیں۔

"نعت کوئی میں بھی ذکی کا مقام بلند اور قابل قدر ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار سے عقیدت و احرام کا پورا پورا اظمار ہو تا ہے۔" اس مجموعہ کلام میں ذکی ٹھاکور کی چودہ نعتیں اور پانچ قطعات ثمان میں۔

پنڈت ہری چند انتر (۱۹۰۰ء – ۱۹۵۸ء) کی نعت کا آخری شعرہے۔ آدمیت کا غرض سامان میا کر دیا اک عرب نے آدی کا بول بالا کر دیا

پروفیسر ممتاز حسن (۱۹۰۷ء - ۱۹۷۳ء) نعت کے حوالے سے شائع ہونے والے مغمون میں اس شعر کی معنی آفری پر اپنے آٹر ات ان لغظوں میں بیان کرتے ہیں۔ "اس فیرمسلم کی معادت کا کیا کہنا جس کی بھیرت نے ہم مسلمانوں سے بڑھ کر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھا' مسمجھا اور سمجھایا۔"

ڈاکٹر طلعہ رضوی برق بھارت سے شائع ہونے والی نعتیہ ادب کی بہلی کتاب "اردو کی نعتیہ شاعری" میں رگھوندر راؤ جذب عالم پوری (۱۸۹۳ء – ۱۹۷۳ء) اور مصرکے نعتیہ کلام کی خصوصیات کے بارے میں لکھتے ہیں۔ "جذب اور مرکی نعیں اردو کی فنکا رانہ اور عمق دل سے کمی گئی نعتوں کی نما کندہ ہیں۔ ایک سرشاری ایک بے حودی 'ایک جذب 'ایک کیفیت ادر ایک مستی کا عالم ہے جو ایک ایک ایک شعرے مترشح ہے۔ معلوم نمیں ہوتا کہ یہ اشعار کمی غیر مسلم کے ہیں۔" "شام و سحر" ایک ایک شعرے مترشح ہے۔ معلوم نمیں ہوتا کہ یہ اشعار کمی غیر مسلم کے ہیں۔" "شام و سحر" لا ہور کے نعت نمبر میں شامل اپنے ایک مضمون لعبوان "اردو میں نعت نگاری ۔۔۔ ایک جائزہ الا ہور کے نعت نمبر میں شامل اپنے ایک مضمون لعبوان "اردو میں نعت نگاری ۔۔۔ ایک جائزہ میں جنوب ناور الدین انور سدید (پ ۱۹۲۸ء) تحریر کرتے ہیں۔ "اردو شعروادب میں جنوب نامی کے ہیں کہ ان میں دفور میں جنوب نامی کے میں کہ ان میں دفور جنوب کی مداخت پوری شان ہے جلوہ گر ہوتی ہے۔"

الن جون مخلص بدایونی (۱۸۷۹ء - ۱۹۵۵ء) کمید شیخ محود حسن جلیل بدایونی (م ۱۹۱۸ء) پہلے مسیحی شاعر میں جن کا مجموعہ نعت و مناقب "گلدستہ نعت" ۱۹۳۹ء میں بدایوں سے شائع ہوا۔ "تذکرہ فیر مسلم شعرائے بدایوں" کے مولف شاداب ذکی بدایونی نے اپنے تذکرنے میں مخلص بدایونی کے نفتہ کام کے بارے میں لکھا ہے کہ "آپ کے یمال عقیدت و احرام کے ماتھ نعت رسول ملی اللہ علیہ و ملم کے اسمحے نمونے ملتے ہیں۔"

ارددادب کی بیشتراہم شخصیات نے نعتبہ شاعری کے کائ کو تو نمایاں کیا ہی ہے گر بعض اہم دانشوروں نے فیر سلموں کی نعتبہ شاعری کو تقیدی رخ ہے بھی دیکھا ہے۔ نعتبہ شاعری کے حوالے ہے شائع ہونے دالی ایک اہم کتاب ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف کردہ ہے۔ جس میں آپ نے لکھا ہے۔ "نعت کوئی ہے دلچی کا اظہار صرف مسلمانوں نے ہی نہیں فیر مسلم شعراء نے بھی کیا ہے۔ یہ سللہ ذمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی کی نہ کی طور پر جاری ہے۔۔۔ مطالعہ ہے۔ یہ سللہ ذمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی کی نہ کی طور پر جاری ہے۔۔۔ مطالعہ ہے۔ یہ چینا ہے کہ پیسلمان شعراء کی طرح فیر مسلم شعراء کی نعتوں کا بیشتر جمہ کی مرد سی ہے۔ "محترم

راجا رشید محمود نے اس پر روشی ڈالی ہے۔ فراتے ہیں۔ "کی فیرماہوں کی فتوں ہی ہی اسے مفاہین پائے جاتے ہیں جن میں حمد و فعت کے فرق کو اور ان کے آپس میں تعلق کی زاکت کو چش نظر نہیں رکھا جا آ اور سلمان عوام (بلکو خواص مجی) کی حوصلہ افزائی ہے ہی راہ مستقل ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ اس صورت حال میں فیرمسلموں کی فعتوں کو پڑھتے ہوئے قار مین کرام کے ذہن میں یات رائخ ہونی چا ہئے کہ فیرمسلموں کے جذبات استحمان کے اظہار میں المان کی مرادات کا کوئی تعلق نہیں ہو آ اس لئے ان کے لئے فعت کے معالمے میں کچھ حدود و قبود فیوں میں۔ ہمارے لئے ہیں۔ جو موضوعات و مضافین فیرمسلموں نے نظم کے ہیں ،وہ موما" دی ہیں جو مسلمان میان کرتے ہیں۔ ہو گئی اور شاہ در شاہ در شاہ فیرمسلموں کے ہاں نعیم ہوئے کی وجہ ہے ان کا فعتہ کام احتراف ہوگئی اور شاہ در سام ان کی بیروی کی ہے۔ فیرمسلم ہوئے کی وجہ ہے ان کا فعتہ کام احتراف معدادت کے ذہرے میں آتا ہے اس لئے انہیں ممتاز کرتا ہے۔ بقول شاہ در شاہ در شاہ مشاف در سلم ہوئے کی وجہ ہے ان کا فعتہ کام احتراف معدادت کے ذہرے میں آتا ہے اس لئے انہیں ممتاز کرتا ہے۔ بقول شاہ در شاہ در سلم ہے اپنی دو ایس نوروں پر اہمت فحری مالی در الم مدافقت کے ذہرے میں آتا ہے اس لئے انہیں متاز کرتا ہے۔ بقول شاہ در شاہ خلی در سلم ہے اپنی دورا ہو گئی اور پر خلوص عقیدت کو ایسے اشعار میں پرو دیا ہے کہ ان فعتوں پر اہمت فحری مالی اللہ علیہ و سلم ہے وابست افراد بھی آگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔"

را جا رشید محود مدر ماہنامہ "نعت"لا بنورنے "غیرمسلموں کی نعت" حمد دوم میں ایک قابل ذكر اداريه لكما ہے جس كے مندرجات دعوت فكر بھى ديتے ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں۔ "ميرا سرقو ہر اس مخض کے آگے مستقلا "خم سمجھوجو اپنا سرس سرکار ملی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمکا آ ہے۔ دہ کوئی بھی ہو۔ میں تو ایسے غیر مسلموں کا بھی نام لیوا ہوں اور رہوں گا۔ میرے اس رشتہ نیا ز كا طقه بت وسيع ب ليكن --- غير مسلمول كى مدح مرائى كے ذو بيلو بيں- ايك طرف تو دو سرے نداہب کے ایسے ماننے والے ' حضور صبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امنیوں سے بهتر لگتے ہیں جو آقا حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وبٹاء میں بل ہے کام لیں۔ اس مور تحال کا ایک رخ میہ ب كد امتى الني سركار صلى الله عليه وسلم كى توصيف كا دائره الفتار سے كردار تك وسيع كريں ورنه وہ کئی جنتوں میں غیرمسلموں سے مختلف اور ادنچے دکھائی نہ دیں گے۔ ہم مجی اپنے آقا مولا ملی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تر زبان ہوتے ہیں اور رام سروب یا روپ علی مجی ان کی شاء میں ذمزمہ خوال ہوں۔۔۔۔ نہ وہ میرے آقا ملی اللہ علیہ وسلم کا علم مانا ہے 'نہ میں اپنے آقا ملی اللہ علیہ وسلم کے علم پر چل ہوں۔ ہم تو کلہ کو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ، صور کی تعریف ہارا فریضہ ہے اور ۔۔۔ کی فیر سلم پر ایس کوئی پابندی نمیں! مجر بھی دہ آ تا حنور ملی الله علیه وسلم کی مدح میں رطب اللسان ہے۔ تووہ ہم سے بڑا ہے۔ ہمت بڑا ہے۔ " غیر ملم شاعروں نے اپنی نعت کوئی کو عطیہ خدادندی اور عرفان محمر صلی اللہ علیہ دسلم قرار دیتے ہوئے اور اپنی نعت نگاری کو باعث فخر سجما ہے۔ چند شعراء کے اشعار دیکھئے۔ ری داد مخن مجھ کو ہر اک پیر و مبی نے اعزاز برهایا ہے مرا نعت نی نے (پیارے لال روئق دادی)

ہر ایک کا حصہ نمیں نعت نمیاً جوہر اللہ جے پیش دے عرفان محمہ اللہ جے پیش دے عرفان محمہ (چندر برکاش جوہر)

کیوں نہ ہو گڑا ہے توقیر ہے کیا کم ہذم بخش دی نعت کی جاگیر ٹی نے مجھ کو کوری پرشادہدم)

ارے ہیں جب بھی زئن میں اشعار نعت کے اے سوز ان سے میری عقیدت سوا ہوئی (بیرا ندسوز)

یہ سرفرازیاں تھیں ان کی نوازشیں تھیں کھی کے تعب اپنے بل ذکی نے کا میں کا میارور ذکی مُمَاکور) (دامودر ذکی مُمَاکور)

کاش سے توفیق دیں حضرت مجمہ اے روی نعت روزانہ لکموں میں اور گاؤں بار بار (روی پرکاش بھاردواج)

نعت ککمتی ہے مرکار کی آب کیا تجیندر ادا ہے ہنر ہے (تحیندرادا)

اللت حفزت کا نافذ ایک ادنیٰ ہے یہ دمف یہ کمال نعت کوئی اور پھر ہندو میں ہے دنافذوہلوی) یہ اثر ای کا ہے یائی ! ہو مقیدت اس کو ہے آپ سے بھلا نعت کمتا بھی سوم الکے کمیں افتیار کی بات ہے

(سرم مود نذوی)

غیر مسلم شاعروں کے نعتبہ کلام میں جذبات کی حدت اور محسومات کی شدت کے ساتھ ساتھ وہ شعور اور سلیقہ الخمار بھی صاف نظر آتا ہے جو نعت کے لئے مخسوص ہے۔ یہ کھنے میں بھی کوئی نعمل نعیں کہ بعض اشعار شعری حسن کے علاوہ نعت کا حق اوا کرتے نظر آتے ہیں اور یقین کے توانا اظمار کا خوبصورت نمونہ ہیں مشلا"

کیل دجد آفری نہ ہو احماس زندگی گونجا ہے ساز ردح ہے نغم رسول کا

(كوپال كرش شنق)

شم اے شوق بگانہ ز املام عمر کفر است انکار محمد شقہ مارتان

(بایدر گهندس خوق مراد آبادی)

بت اچھا ہوا بنت سے لگلے میسر ہے یہاں کوۓ گھ

(دامودر ذکی تحاکور)

کونین ہے اک کوچہ محبوب ددعالم ا فردوس ہے اک گوشہ دامان محمر

(چندر پر کاش جو مر)

مثال محمرٌ چه جولُن چه جولُن نه یا بی نه یا بی مثال محمرٌ (علامه امریند تیس بالندهری) کون ماہ رو ہے یہ دیکھنے کی خواہش میں طلمتوں کے عاش بھی ردشنی میں آئے ہیں طلمتوں کے عاشق بھی ردشنی میں آئے ہیں (سیانی سیوتے)

نه قول و عمل میں کوئی فرق مطلق پیای مرامر پیام الله الله (عرش ملسیانی)

چشمہ نینان احمر در جمال مو بہ کو مت (راجہ کھن لال کھن)

کاش مل جائے کی روز انہیں رنگ قبول میں ندامت کے بیہ آنسو ہی گنگار کے مجول (کنول سالکوٹ)

> افریہ بھی ہے محد کی بدولت عاصل جو ملک کو نہ میسر ہو بشر دیکھ سکے

ا تر کستوی) تخل می میرے می انجی

تعور میں میرے مجمر محمر تخیل میں میرے محمر مجمر محمر میں ہیں۔ بماریں مرے اب قدم چومتی ہیں 'بماروں کی جھے کو منرورت نہیں ہے (ششیر سکھ شیر)

یہ کیا کمنا یہاں آئے سکوں کی کھوج جس کو ہو مناسب تو یہ کمنا ہے ہیں آئے ہیں آئے (امن ککھنٹو

غیر مسلم شعراء کے موضوعات نعت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شعراء کی خاصی تعداد اسلامی تعداد اسلامی تعداد اسلامی تعداد اسلامی تعداد اسلامی تعداد اسلامی تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعدادہ کیا ہے۔ ان شعراء کی نعتوں کا ایک اہم پہاد شفاعت طلبی ہے۔ یہاں مرف ای رخ کے حامل چند اشعار چیش کردں گا جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ دسلم سے کیا تو تعات وابستہ کئے ہوئے ہیں۔

بھے اے برق! کیا فم ہے جملا روز قیامت کا شفاعت کے لئے حای مرے فیرالوری فمرے (کی براری لال برق)

> چوں مرمخر زمخر موسہ پر خود کک دید تغت کریاں آلہ د دامان پینیم کرفت

(بركوبال تغة)

یں حشر میں دیدوں کا جُوت اپنے کے کا بھے سابنہ کنہ گار' ٹی سانہ کئی اور (رمیش زائن سکسینہ کلشن برای (رمیش زائن سکسینہ کلشن برالی ی

یم از تحقی روز برا نیت منا که امید کرم از ماتی کوئر دارم (رائے مؤلال منا لکمنٹوی)

مر یہ ہو ان کا دست شفاعت اٹیم کے جم دم کھڑا ہو داور محشر کے ماننے (مُعَاکريوا عَلَم اشْم)

ے حای و مروح مرا ثافع عالم کنی جھے اب خوف ہے کیا روز جزا کا (پندُت برج موہن دیا تربیہ کمنی وہلوی)

حشر کا جب آئے دن رکھنے کا کشل کو بھی یاد اے شفع عامیاں' اے شفع عامیاں (شیرر آب عمد کشل)

ہندو ہوں بہت دور ہوں املام سے لیکن بھے کو بھی محمر کی شفاعت ہے بیتیں ہے (برج ناتھ پر شاد مخور **ککمنو**ی)

> اے نی ا تیری شفاعت تری رحمت کے سوا تیرا شاعر کسی نعمت کا طلب گار نہیں

(كاليداس كتارمنا)

مبت ہے قلر تھے کو اے فدا اپنے گناہوں کی شغیع عامیاں جب نام ہے تیرے بیعبر کا (پنات بک موبن ناتھ فدا والوی)

قامت نے جھ کو ڈرا آ ہے تا گ پتے ہے کہ میں ہوں غلام محماً

(سرجيت عمد ناثاد)

ہو عرصہ محشر میں کمیں قاش نہ پردہ لے دامن رحت میں چھپا احمر مختار (ینڈت پر بھودیال معر)

نیں مامی کو کچھ ڈر پرسش روز قیامت کا گنہ گاروں کے مرور ہو، شفیع روز محشر ہو (مثنی روپ کشور مامی سار نیوری)

ہمیں دوزن کی کیا پروا' ہمیں کیوں ڈر ہو محشر کا ہم عاصی شافع روز جزا کی بات کرتے ہیں (اور صے ناتھ نشتر ککھنٹوی)

یی نعت پیمبر ،وگ اپنی حافظ و نامر کریس کس واسطے بم تنز کھنکا روز مجشر کا (کرش سائے ننز بلگوای)

آمید شفاعت ہے جیتا رہا ہوں مری عمر بمر کی بی ہے کمائی (بالسکند عرش ملسیائی)

کیا میری شفاعت میں مجلا در گھے گ کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ (سرکشن پرشادشاد) 
> پرسش روز حشر کا کیا ژر ؟ کیا نبیس میں غلام احماً کا ؟

(مهيندرير آپ ياند)

یہ کچ ہے جوٹل شرمندہ ہے' عصیاں کار ہے لیکن اسے کیا خوف ہو جب شافع روز جزا تم ہو (رادھار من جوٹل مرابونی)

> مر محتر مزے لے کے ہر اک سے کوں گا یس سودائی محمد کا ہوں دیوانہ محمد کا

(مايارام)

حشر میں ہم سے گنہ گاروں کی تسمت ریکیس سر بہ ہے سامیہ دامان رسول عملی

(وحرميندرناته)

فیرسلم شعراء نے نعت بی نہیں کمی اپنے کردار ہے بھی اس شعور کا مظاہرہ کیا ہے جو سرت رسول سلی اللہ علیہ دسلم کے مطالعہ کے بعد بی پیدا ہوسکی ہے۔ صرف ایک داقعہ پر اکتفا کردل گا۔ مشہور نعت کو حفزت اسم چند قیس جالند حری مداح پنیبر سلی اللہ علیہ دسلم کے لقب ہے مشہور بخت کو حفزت اسم چند قیس جالند حری ہارت میں شعے۔ مقبول انور داؤدی متحدہ ہندوستان میں روزنامہ "سیاست" کے عملہ إدارت میں شعے۔ انہوں نے راجا رشید محمود صاحب کو بتایا کہ اسم چند قیس جالند حری نے "سیاست" میں اشاعت کے انہوں نے راجا رشید محمود صاحب کو بتایا کہ اسم چند قیس جالند حری نے "سیاست" میں اشاعت قیس کے ایک نعت بھیجی۔ وہ اخبار کے صفحہ اول پر چھاپ دی گئی۔ چند دن بعد ان کی ملا قات قیس

نعتیں ' سلام' ریا میاں اور قطعے ہیں۔ تین چار نظموں کو چیموڑ کر تمام اشعار ۱۹۷ء کے پیلے کے ہیں جب کہ میں کینیا' مشرقی افریقہ کے شرنے دبل میں مقیم تھا۔ آپ کمیں مے " تقریبا" رابع میدی کا قیام ا فریقہ اور مرف یی چند اوراق؟" حقیقت یہ ہے کہ اس سے کم از کم تین گنا کام جو نعوں اور سلاموں پر مبنی تھا۔ ۱۹۷۰ء میں نقل ملک کے دوران ضائع ہوگیا۔" اس چیش لفظ کا آخری جملہ پیر ہے۔" تمنا ہے میرا یہ تقیر سامجموعہ جس پر میرا دل و جان نثار ہے ' قاری کے لئے باعث تسکین دل و

یہ فیرسلموں کی نبی کریم عملی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت بی ہے کہ متعدد ٹا مودل کی نعیں ان کے شعری مجموعوں میں ملتی ہیں مرب بات ہرا عتبارے اہم ہے کہ بعض فیرسلم شعراء کا نعتیہ ذخرہ اتا ہواکہ ان کے مجموعے مظرعام پر آئے۔ گلبن نعت کوش ی اورام کوش ی میں خار: ماراج ركش ي شاد شاد أبك قاز: بالمكند عرش ملسياني كلدسته نعت: الن نهان مخلص بدایونی، ظهور قدری : آرزو سارنبوری نذرانه عقیدت : ادیب لکمنوی ا جائے: کالیداس گیتارضا و بہراعظم: چن مرن ناز مانکبوری اور اے ہوا موزن ہو: نذر تصر خائع ہو چکے ہیں۔ ملامہ اسر چند قیس جالند حری اور پروفیسر جنن ناتھ آزار کا ذخیرہ نعت بھی يَنِيم كم نبيل مُراجِي كَالِي شكل مِن منظرعام رِنبيل آيا مُر آزاد صاحب كي نعتول كا فرانسيي زبان مِن ترزر صورت كاب يام HOMMAGE A MAHOMET ثائع بوچا ب في متعلقه الى نیان نے پند کیا ہے۔ یہ ترجمہ اردو' فاری' عربی' اگریزی اور فرانیسی کے جید عالم' متاز محق اور نقاد ذاکڑ محمد اللہ نے کیا ہے جو چالیس سال سے بیری میں مقیم ہیں۔ یہ کتاب فرانس کے مشہور نا شر EDITIONS TOUGUI نے بیری سے شائع کی ہے۔ مخلف زبانوں کے غیرسلم شعراء کی نعنوں کے مخلف زبانوں میں منظوم تراجم بھی ہوئے ہیں۔ جرمنی کے مشہور شاعر کو سے ک نعت کا فاری ترجمہ حضرت ا قبال اور اردو ترجمہ محترم شان الحق حقی نے کیا ہے۔ سریش محث کی مرائنی نعت کا مظور ترجمہ ڈاکٹر عصمت جاوید اور ڈاکٹر یجیٰ نشیط اور سندھی کے غیرمسلم شعراء صونی جنورام اد: پر مرام ضیاء کے بریہ عقیدت کے تراجم پردیسر آفاق مدیق نے کئے ہیں۔ یہ راجم تذکرے میں شامل میں۔ سدھی زبان کے ان دونوں فیرسلم شعراء کا تذکرہ ڈاکٹر مین عبد الجيد مندهي كى كتاب "مندهى كى نعتيه شاعرى" مين بهى موجود ہے۔ پنجابي زبان كے شعراء میارام اور مکسی کا ذکر ڈاکٹر آنآب احمد نقوی نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے " پنجالی کی نقیہ شاعری" میں کیا ہے جو ایمی زیور طباعت ہے آرات نیس ہوا۔ عربی زبان کے شعراء کا کلام محرّم ادیب رائے بوری کی تحقیقی کب " دارج النمت" اور "مطکوة النمت" اور عبوالله عباس مدوی کی تاب" من من منت شاعری" می موجود ہے۔ راجا رشید محمود صاحب نے ماہنامہ "نعت"لا ہور کا خصوصى اثناعت مين محد عبدالغي حن موكف "الشمر العربي في المهجر" مطبوع تا بروك والے سے میمائی شعراء ریاض معلوف ارشد ایوب اور رشید خوری کے نعتبہ اشعار نقل سے

ہیں۔ ان شعراء کے کاام کا نمونہ "من الشعرا العربی" مرجہ ایراہیم العربین مطبوم ، فرن میں جی ہی الم اللہ علیہ میں اللہ علیہ کی اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ

برصغیر میں شائع ہونے والے نعتیہ انتخاب بھی کم نہیں اور ایمی تقربا ہم آم آلای اس میں اور ایمی تقربا ہم آم آلای اس میں شرام شعراء کا کلام بھی شال ہے جن میں ارمغان نعت : شغیق برطوی فیرالبشر صلی افتہ علیہ وسلم کے حضور میں : ممتاز حسن مخزن نعت : پردفیر مجمد اقبال جادیہ کلامت نعت : نیاہ محمد نیاء علم برشاوانی کدح رسول صلی الله علیہ وسلم : راجا رشید محمود نعت کا کتات : راجا رشید محمود قابل ذکر ہیں کیکن فیر سلموں کی نعتیہ شاعری کے جوالے ہے جن کتابوں کو زیادہ شرت حاصل ہوئی ان میں فانی مرار آبادی کا مرتبہ انتخاب "ہندو شعراء کا نعتیہ کلام" محمد محفوظ الرحمٰن کا مرتبہ انتخاب "ہندو شعراء کا نعتیہ کلام" اور راقم السطور کا مرتبہ انتخاب "ہندو شعراء کا نعتیہ کلام "اور راقم السطور کا مرتبہ کا مرتبہ "خاب "ہندو شعراء کا نعتیہ کلام "اور راقم السطور کا مرتبہ کا رہند میں ڈیڑھ سو فیر مسلم شعراء کا نعتیہ کلام شال ہے۔ ناظر کا کوردی کی کتاب "اردو کے ہندو ادیب" میں بھی کئی ہندو شعراء کا نعتیہ کلام موجود ہے۔ ۱۹۳۵ء میں سند حی زبان میں ایک کتاب "انوار مجمدی" چشتی کتب خانہ نے شکار پور (سندھ) ہے شائع کی تھی اردو نعتیہ کلام ایک الگ باب میں چیش کیا گیا ہے۔

بر کے موانف مول یا عبد الکریم چشتی ہیں۔ ۸۸ صفحات کی اس کتاب میں بھی کئی فیر مسلم شعراء کا اردو نعتیہ کلام ایک الگ باب میں چیش کیا گیا ہے۔

آرئ و تحقیق نعت کے حوالے سے تحریر کئے گئے ڈاکٹریٹ کے مقالات "اردو میں نعتیہ شاعری": ڈاکٹر ریاض مجید "اردو شاعری شاعری": ڈاکٹر ریاض مجید "اردو شاعری میں نعت گوئی": شاہ رشاد شاعری میں نعت گوئی": شاہ رشاد شائی میں نعت گوئی": شاہ رشاد شائی میں نعت گوئی": شاہ رشاد شائی اور جنابی میں نعت رغیر مطبوعہ): ڈاکٹر آفاب احمد نقوی اور دیگر مختقین کی تصانیف جن میں "اردو کی نعتیہ شاعری" ڈاکٹر فرمان فنحیوری" "تذکرہ نعت گویان اردو" پرونیسر مید یونس شاہ "اردو کی نعتیہ شاعری ڈاکٹر طلحہ رضوی برق "نعت کے چند شعرائے متقدمین" ڈاکٹر مید شیم گوہر "اردو کی نعتیہ شاعری ڈاکٹر طلحہ رضوی برق "مداری النعت" اور "منکوۃ النعت" اویب رائے بوری اور "اردو نعت آرئ دارقاء":

المرائ النعت" اور "منکوۃ النعت" اویب رائے بوری اور "اردو نعت آرئ دارقاء":

المرائ النعت" اور "منکوۃ النعت" اویب رائے بوری اور "اردو نعت آرئ دارقاء":

المرائ النعت کے جند شعرائی منائ کی کتب میں غیر مسلموں کی نعتیہ شاعری "میں مجی جش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی عبد المجی میں میں کی کتب میں کا می کے ماتھ انتخاب کلام مجی جش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کیمن عبد المجید مندھی کی کتب میں کا می کو تعیہ شاعری" میں مجی دوہندو شعراء شامل ہیں۔

آنس نگار سلطانہ نے فیر مسلموں کی نعتبہ شاعری کے حوالے سے کانچور یو تیورش (پو - پی)

بمارت سے ۱۹۹۳ء میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری عاصل کی ہے ان کے مقالہ بمٹو ان سیمیویں صدی میں
اردو کے فیر مسلم نعت کو شعراء "کو اس اعتبار سے بھی اہمیت عاصل ہے کہ اس موضوع پر یہ پہلا

تقیق مقالہ ہے۔ ڈاکٹر محمر اسلیمل آزاد رفتح پوری نے بھی ایک کتاب "مونات منم فانہ" تر تیب دی

نعت رنگ ۴ ے جوا ثاعت کی منظر ہے۔

برمغیر کے مخلف رسائل و جرا کہ کے سرت و نعت نمبروں میں بھی غیر مساموں کے نعتیہ کلام کو بھائل کیا گیا ہے۔ اہنامہ "نعت"لا ہور نے "غیر مسلموں کی نعت" کے حوالے سے کئی شارے شائع کے ہیں اس کے علاوہ نو مبر ۱۹۹۵ء کا شارہ "غیر مسلموں کی نعت گوئی" نمایت اہتمام سے مظمام پر آیا ہے۔ "شام و سحر" کے نعت نمبروں میں بھی ذیر تذکرہ موضوع پر اچھا خاصا مواد لما ہے۔ گور نمنٹ کالج شاہر رہ لا ہور کے میگزین "اوج" کے نعت نمبر میں بھی بہت سے غیر مسلم شعراء موجود ہیں۔ یہ بات بت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ماہنامہ "کیلاش" ہوشیار پور نے اگست ۱۹۳۰ء میں نعت نمبر شائع کیا تھا جو سائھ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس شارے میں بیشتر نعتیہ کلام غیر مسلم شعراء کا ہے۔ "کیلاش" کے دیر ایم ۔ پی ۔ چور سا تھے اور ادارہ تحریر میں ساحر ہوشیار پوری اور امر چند تین کیا شن سے دیرا کی ۔ پی ۔ چور سا تھے اور ادارہ تحریر میں ساحر ہوشیار پوری اور امر چند تین کے نام شامل ہیں۔ یہ کی غیر مسلم ماہنامہ کا بہلا نعت نمبر ہے اور میرے کرم فرما محترم پیرزادہ تھیں کے نام شامل ہیں۔ یہ کی غیر مسلم ماہنامہ کا بہلا نعت نمبر ہے اور میرے کرم فرما محترم پیرزادہ علی موجود ہے۔



## 

منصورملياني

حائداروں کے چرے پر دیکھنے والی چیز کاٹام آ تکہ ہے۔جو ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اور بلور مؤدث استعال ہو آ ہے۔ مربی میں اے "عین" فاری میں "چثم" اور اس علے کی کلا یکی مقای زبانوں میں "اكم" كما جا آ ہے۔ يہ خالق كا ئنات كى طرف سے عطاكى جانے والى وہ نعمت عقلى ہے جو انسانوں كو اس دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہتاتی ہے اور ساتھ می ساتھ وردو فم کے اظہار کا زراحه بمی ہے۔

ے درد ہو کوئی عشو روتی ہے آگھ کس قدر ہدرد مارے جم کی ہوتی ہے آگھ

دو مری بہت می زبانوں کے علاوہ اردو زبان اس لحاظ سے بدی خوش قست ہے کہ اس نے مرلی ا قاری اور ہندی تیوں سے خوشہ چینی کی ہے۔ اس لیے اس میں عین چھم اور آکھ تیوں بی دراید بعارت کے طور متعمل ہیں۔ اس سے نسلک الفاظ نین ' نظر۔ نگاہ۔ بعارت۔ دیر۔ دیدار۔ مینا۔ بینا کی۔ اٹک۔ آنسو۔غم۔ تر وغیرہ اور اس کے اجزاء لینی تلی۔ پلکیں وغیرہ بھی اردد کے دامن خوش رنگ کی زینت ہیں۔ اس کے علاوہ اردوادب میں ایک تخاط انداز کے مطابق یا نجسوے زائدایے عادرے میں۔ جن میں آ تکھ کی نہ کی رمگ میں موجود ہے ملا " آ تکھیں یر آب ہونا۔ آ تکھ بحر آنا۔ آ کھ کا آرا۔ آ کھ کے بل چلنا۔ آ کھوں میں بستا۔ آ کھ نہ جمکنا۔ آ کھ نیجی کرٹا۔ آ کھول پر بٹماٹا۔ آنکموں سے لگانا۔ آنکموں میں آنا۔ آنکمیس مکووں سے رکڑنا۔ آنکمیس بچانا۔ آنکمیس روشن ہونا وفراوفرا-

عن اور چم کے کا ورے ان کے علاوہ ہیں۔

یہ سارے الفاظ اور محاورے اردو زبان میں اپنے مخصوص نعیاتی ہی مظرکے ساتھ مروج ہوئے۔ اردوادب میں عموما" اور اردوشاعری کی مخلف امناف میں خصوما" انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ استمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ شعری امناف میں ابوالخر کشنی صاحب کے بقول فزل اردو کی شزادی شرزاد ہے اور فزل تو محبوب کے دیدار کی تمناے لیکر محبوب کے فراق میں دردو مم كى كيفيات ، ي كوند مى جاتى ب- اور ان ب كيفيات كے اظمار كاب موثر ذريعه أكم ج- كلم بويا ربامى- مرهيه مويا تعيده-مشوى مويا شرآشوب فرض آكه كے بغير كوئى ذريدا اظمار کمل نیس ہو آ۔

ندت رنگ ہ دیار کے رنگ کے رنگ کے رنگ کے رنگ کے رنگ کے رنگ کے کے رنگ کے کہارت سے موا مانے ہے کے رنگ کے میانی بیمارت سے موا مانے ہے کہا

نعت سرور دیں میں بھی آتھ کی موجودگی لازی ہے کہ اس کا ذکر توشاہ دین سرور دوعالم سر الرسلین رحتہ للعالمین ختی مرتبت صرت محمد معمد مصطفیٰ احمہ مجتبیٰ صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے حن طاہری کا لازمہ ہے اور پھروہ آتکسیں جنوں نے حضور کے چرڈ پڑانوار کودیکھنے کی سعادت ماصل کی۔ وہ آتکسیں جو آپ کے اس دنیائے فانی سے پردہ فرمانے پر آنسوؤں کے دریا جس فرق ہو کی اور صحرت ابو برمدیق افت الملیائی کی زبان پر بے افتیار شعرجاری ہوا۔

يا عين فابكى ولا تشامى و حق البكاء على السيد

یا پھروہ آکھیں جو آپ کو دکھے پانے کی سعادت سے محروی پر اشکبار ہو کیں آج بھی اشکبار ہیں اور ابد تک اشکبار ہو گئی۔ عثق رسول سے المحکمی ہے۔ اس شار آکھیں۔ دیدار مصطفل کی طلبار آکھیں۔ روضہ سرور عالم سے فیا بار آکھیں۔ بلاوے کے لیے محوانظار آکھیں۔ خواب میں دیکھنے کو تیار آکھیں۔ مدینے جا کر محموار آکھیں۔ اپنی ٹارسائی پر ٹادم و شرمسار آکھیں۔ اپنی مجمور تقدیر پر مورادار آکھیں۔ فرض آکھیں مختلف رنگ و روپ اور بسارت سے بھیرت کے سفر می کوشال نعت کے اشعار میں ایک حسین تسلسل کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ نعت تو جذبوں کی سجائی۔ سوز عشق رسول اور کداز تلب کی کیفیات سے مرتب ہوتی ہے۔ ای لیے کما کیا ہے کہ :۔

ہے بد قست دیے میں مجی جا کر تنگر ہے نہ جس کی آگھ نم ہو

اردو کے ابتدائی دور کی نعتوں میں چو تکہ فاری اور عربی کا اثر بہت زیادہ تھا اس لیے چٹم اور غین کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ البتہ کمیں کمیں جمال ہندی کے اثرات زیادہ ہوئے وہاں شامروں نے آگھ کو بھی استعمال کیا۔ اس ابتدائی دور کے دواشعار دیکھیے۔

میری آنکموں نے اے دلیر عجب امرار دیکھا تھا میان اہر اس خورشید کا انوار دیکھا تھا میان اہر اس خورشید کا انوار دیکھا تھا

اردو زبان جب اپی خوش رکل کے ساتھ اہم مرکز دہلی میں مروج ہو کی تو دیستان دہلی کی بنیاد ہوئی۔
نعت سرور دو عالم نے وہاں بھی اپنی جلوہ کری سے قلوب کو منور کیا ہی وہ محد تھا جب ہندی کی آگھ با قاعدہ اردو زبان میں اپنی مستقل جگہ منانے میں کامیاب ہوئی۔ اس عمد کی سوچ کا انداز دیکھیے ک حنور کریم ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جم المبر کا سایہ نہ ہونے کی بات کیا توجید چیل کی تی۔
جمع نے لیا چیلوں سے اٹھا نیٹ پر نہ سائے کو کرنے دیا

ایک کا چیل کی ہے سے سبب وی سایہ پھر آ ہے آگھوں میں اب

ایک کا چیل کی ہے سے سبب وی سایہ پھر آ ہے آگھوں میں اب

(ایمرحن)

یا پر آکھ کا مقصود کس طرح بیان ہوا ہے۔

ایک کیا آنکسیں این عزی عی ادم تھے سے راجع بے ہم احل فار (میرتق میر)

روفيسرو اكثر عد الحق قريش نع مى دور جديد كو ١٨٥٨ء ما مال ي لكما ب-

اگر ہم مندرجہ بالا تدیم ادوار کی نعتیہ شاعری کا جائزہ لیں تو ہمیں ان میں اولا "تو آتھ کا استمال عن خال منال می ہے۔ مزید بات عن خال خال ما ہے تا نیا" آتھ مرف آلہ بعرے طور پر اعلمار مقیدت میں شامل ری ہے۔ مزید بات ان اشعارے وامنے ہے۔

وال کے درد دیوار میرے چیش نظر ہیں اندھر ہو گر آگھ سے چھپ جائے مین (ظلم الم شید)

امد یل کول نہ ہوتی آگھ پیدا میم معنی سے کہ کا کا مدنظر در پردہ نظارہ مجر کا (بیان پردانی)

دل آپ پر تقدّق جاں آپ پر سے مدقے آگھوں سے سر ہے قربال آگھیں ہیں سر سے مدقے (امیریمائی)

آ کموں میں ساتی تھی وہ بہل چو خواب میں تھی سمبھی نہ ویکمی (محن کاکوروی)

جدید اردو نعت کا دور جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہو تا ہے۔ اپنے دامن میں بہت کے خوش رنگ و خوش فکر پھول رکھتا ہے۔ جنس الله تعالی نے توفیق دی اور حضور کریم نے اپنی مدحت کے لیے چتا۔ ان میں مولاٹا احمد رضا خان برطوی۔ مولاٹا حسن رضا خان۔ مولاٹا کفایت علی کافی۔ منتی مرور لاحوری اور حافظ پیلی عمیتی نے تو یوں محسوس ہو تا ہے کہ سخن پایا بی اس لیے تھا کہ آزندگی حضور کی حضور کی حصور کی خوشبوے اہل دل کے مشام جاں کو معطرر کھ سکیں۔

جدید نعت میں شعراء نے آتائے ٹا مدار کے روئے انور اور خدوخال کا خصوصی توجہ کے ساتھ نعتوں میں ذکر کیا۔ چند مثالیں دیکھئے۔

مرکیس آئیس حریم حق کے وہ مخکیس غزال ہو کا رمنا نور کا ہونا نور کا (احمد رضا خان)

وہ آکسیں نور کے سانچے میں دُھلنے والی لافانی 
ہے شیوا جن کا آگین حقیقت کی تکبانی 
وہ آکسیں جو کہ پیام شفا تھیں ہر رنجورال 
وہ تخصی جن میں تھا درد بنی آدم کا اک طوفان 
(محمر شریف فیرت قادری)

آئیس کہ نور کے کؤرے مہائے طبور کے کورے (مرفوب اخرالحادی)

اے پیبر روشن کے اے کئی آگئے مورج ممّی تو دل دریا تیرا (ایوبمایر)

تیری آنکمون پی درخشد همی رومانی چک مبر د استقلال کی تحی تیری سانسون پی جملک (تا تب زیروی)

عثق رسول گداز قلب سے شروع ہو کر آنبوؤں کی ذبان سے عرض مال کر آ ہوا انہان کو ان
مرات سے آشا کر آ ہے جہاں آ تکھ دل بن کر دھڑئے گئی ہے اور دل آ تکھ بن کر دیکھنے لگا ہے انہانی
محسومات کا مخرج و مافذ قلب ہے اور اظہار کا موٹر وسیلہ آ تکھ اور ان دونوں میں جو ربط ہے وہ کار زار
مشت میں انسان کو یکسوئی کا وہ لطف عطا کر آ ہے جو نخت کننے کے لیے ضروری ہے۔ قلب میں تمنا۔
طلب - تڑپ اور حاضری سے حضوری تک کے سفر کی گئن ہو تو آ تکھ ان نظاروں سے آشنا ہوتی ہے جو
بمارت کی حد سے ماوراء ہوتے ہیں۔ اس لیے نعتیہ شاعری میں جس طرف دیکھیے قلب یا دل اور
آئکھ ایک اکائی کی صورت کیا نظر آتے ہیں۔

در نظائی نے تری تطروں کو دریا کر دیا دل کو روش کر دیا آگھوں کو بیا کر دیا آگھوں کو بیا کر دیا (اکبرالہ آبادی) دیا ہے دیا ہے ہے تا دیا ہے دیا

یول سنرے رنگ میں محرے تلب میں ٹھبرے آگھ میں تیرے موت و منا و نشیر قرآل کون میں موت و منا و نشیر قرآل کون میں (انیب دائے ہوری)

آرکی کا کلوب کو اک روشنائی دے آکھوں کو پھر وہ روضا انور دکھائی دے (ئاس حملم)

یاد آقا دل میں تھی آکھوں میں پھیلی روشن نور تھا بنیاد میں مینار سے پھوٹی کلن (راقم رحمانی)

زہے نین حنوری ان کے در سے اجالے میں دل نے آگھوں سے اجالے (محب کھنوی)

کلتی ہے جب بھی آگھ عقیدت کی کود جس رل میں اترنے لگتا ہے عمر الفخی کا رنگ (گذارخیال)

قرآن جمال عمل بغر میں جب آ کے آگھوں کی راہ سے مرے دل میں ا کے (ویم قائل)

ہر طرف جلوے عی جلوے ہیں مدینے میں حمیاں دلکھو دل کی آکھوں سے ذرایاں کا تماثا دیکھو (مروراکبرآبادی)

آگھ ہے بند درودوں کی مدا ہے ول میں دوستو کتنی مقدی میری تنائی ہے دوستو کار میلوی)

آ کھوں بی بی گئے ہیں دل بی ا گئے ہیں دوئوں دوئوں ہور کھڑی ہے دوئوں نور کھڑی ہے (دوئوں الدان)

آئیمیں بھی منور ہیں مرا دل بھی منور ہے جلوہ نشال صورت سلطان میند (جات نظیری) روشیٰ ے دل و جان مور اللہ اللہ یہ مامت یہ حام نعت ہوئی میری آبھیں مائے اکھے ردھے کی جالی نعت پڑھتی ہوئی میری آبھیں مائے اکھے ردھے کی جالی (شام کھنوی)

ہے آگھ دو جو محو دیدار معطف ہے اس دل کی بات کیا جو سرشار معطف ہے (محن بموپال)

ان کی نبت ہے ہیں بھٹی کبیس ہیں زیست ہیں اہل اللہ دوش ہوا اللہ دوش ہوا (فراست رضوی)

آ کھوں میں نور دل میں بھیرت ہے آپ سے میں خود تو کچھ نمیں مری قیت آپ سے (شزاداحم)

آ کھوں میں با ہے مری تظارہ طیب دل دل میں جائے گئے دل میں ہے دل میں ہے دل دل میں اللہ میں الل

سی جی جی آنکھیں تو غم کیوں ہو ذاکر مرے دل کی آنکھوں جر جب جی وزاکردولوی)

کس ورجہ معظر بیہ مرے دیدہ و دل ہیں آپ آگھوں میں نماں آپ ہیں سانبوں میں روال آپ آگھوں میں اندان)

ہراغ بخت نی دل میں ضو آگن ہے نخن شیں ہے اب مری آکھوں کو روشنی کی طاش (عادیخن) دل علی یم مردر ہے آکھوں علی بحر نور ہے ب پ رواں ہے می شام مل علیٰ تھی ا (اثر صبالی)

آگھ میں آنو ہجر کا دل میں یارش نور کی (نذریقیمر)

اجرو فراق دیے تو ہماری فرن کا محبوب موضوع ہے۔ لیکن غرن کی روح کو جب سے فعت کے ریگ نے روشنی اور خوشبوعطا کی ہے۔ ہمارے فعت کو شعراء کے ہاں بھی بجرتی۔ فراق طیبہ۔ اپنی کارسائی۔ رسول پاک کی مسکن سے دوری۔ آقائے دو جہاں کے غلاموں سے غلاموں میں شمولیت کی مسکن ہے دوری۔ آقائے دو جہاں کے غلاموں سے غلاموں میں شمولیت کی مسئن۔ اپنی ہستی کی ٹاپائیداری۔ طلب حاضری۔ اذان حضوری اظمار اشتیاق اور وفور شوق کے بیان کے لیے آنکھوں میں آنسو اور اشکوں کی گھٹاؤں کا تذکرہ ایسا موضوع بن گیا ہے جس سے کی بھی فعت کو شاعر کا دور رہنا ممکن نہیں ہے۔ حضوری کی تمنا کے اس سنر میں اگر آنکہ بھی ول کے ساتھ ساتھ ہو تو لکھنے والے کے علاوہ پڑھنے اور شنے والوں کے دلوں کو بھی گدا زکی دولت سے مالا مال کر آ ہے۔ اور

یہ بنینان ہے اس ذات پاک کا جو عامل فیر العمل اور فیرا کبھر کے مرتبے پر قائز ہے۔

جے رہا می ازل ہے ہے وہ محر بھی دیکسیں کے آگھ ہے

زرا دم تو لے دل جلا فظ انظار کی بات ہے

زرا دم تو لے دل جلا فظ انظار کی بات ہے

(سوم نور عروی)

سرکار کے جلوؤں کی ہے آگھ تمنائی مد شر کہ دل بھی ہے سرکار کا شیدائی (میدالتاریازی)

افک آکھوں سے رکتے نیں ہیں ول سنمالے عملا نیں ہے ہم کو جلوہ دکھا وو محمد زعری کا بمروسہ نیں ہے (محب اللہ اعمر)

درب پیٹانی رکموں آمکموں کو مکوؤں سے کموں

ہے تمنا ساتھ لیکر دل مرے پلو میں ہے (ناندوطری)

رل ہے بے چین اگر ذات مقدی کے لیے آگھ دیدار کی ہر وقت تمثالی ہے (الورکیف)

آگھ نم ہو گئی دل نے مجدہ کیا چم کر مبز گنید جب آئی مبا (دمی تیوری)

چراغ آرزد دل میں جلا رکھا ہے ہرس سے ان آکھوں سے کی دن روضہ مرکار دیکھیں کے (مجاد مرزا)

دیدار ہون ہنہ ہو یہ مقدر کی بات ہے آگھوں کا شوق تو ول منظر سے بڑھ کیا (فلیل مدانی)

وہ اک آنو جو ان کی آرزد میں آگھ ہے پکا وی آنو ستارہ ہے مرے حن مقدر کا (صوئی تجتم)

دل محت رن ہے ہے بیاب دیے کے لیے آگے ہے دیرہ ہے خواب دیے کے لیے (مریم قادری)

اب آئے ذرا اس آگھ کا احوال دیکھیں دل نے جس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو ادر اس کی دوئی ہجر طیبہ میں اور فراق مدینہ میں آنسوؤں۔افٹکوں ہے ہوگئی ہو۔الی آٹکھیں بھی تو گھٹاؤں کو اپنے اندر سمو کر سید عالم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ تو بھی افٹکوں کے گردر اقد س پر نذر کرتی نظر آتی تاں۔ بھی سے افٹک مدامت کے رنگ میں ڈویے ہوئے بچھش کا حوصلہ بنتے ہیں تو بھی ان آنسوؤں ہے آ کھوں سے جمال طیبہ جملکا نظر آیا ہے۔ نعت کے اشعار جن خالص۔ بچ اور کھرے جذبوں کے ترجمان ہوتے ہیں ان میں آنوؤں سے منور آ کھیں۔ نم آ کھیں ساون آ کھیں اکثر ذریعی اظہار بن جاتی ہیں۔ یہ اشعار دیکھئے:۔

افیک آنکھوں میں تزپ دل میں تلم مدت میں افکا مرے گر میں بی سامال لکلا مرے گر میں بی سامال لکلا (ادیب رائے پوری)

زقت محم من خون نشال ہیں یوں آکھیں بر خون نشال ہیں ہوں آگھیں ہو سرخ آبکینے سے بھیل ہوایونی)

تیرے اجر میں روٹا بھی تو اب نیں بس میں خط کا پائی خط میری آگھ کا پائی خط مدیتی)

جاں کے ذرّے بھی ہیں سارے اس آسانے پر کب چلو کے زبان کر سے میں جھے سے شاعر سوال کرتی ہیں میری آجمیس (شاعر مکھنوی)

ہے ہیں جو دن رات غم عشق نی میں ایے ای تو اشکوں سے تھرتی ہیں یہ آجمیں ایے ہی توری)

یہ دل تو دھڑکتا ہے تیری یاد کے مدقے آگا ہے۔ آگا میرے آگا میرے آگا (سلیم کور)

جب یاد کوں تھ کو چکک جائے مری آگھ جب نام لوں تیرا تو مری روح پکمل جائے (مارف میرالتین) جر سرکار دو عالم می ہوا جب بے قرار افک مطابل ہو کئی افک انگھوں ہے کے دل کی دطائل ہو گئی افکا معظم بڑاردی)

یہ روز و شب کی بے آبی یہ لاف جادواں کیا ہے . بچر عفق نی میری ان آگھوں سے رواں کیا ہے . رواں کیا ہے (ریاض حین چود حری)

شدّت غم ہے مری آکھوں میں آنیو ی نیں طال دل کا کفتی ہے رحمت للعالمین الکواموموی)

چرے پر آتھیں ہیں اک زخم تمنا آقاً مرے اشکوں ہیں نماں ہے کوئی نود آقاً (اشرف جادید)

آ کھ جب ماکل کریہ ہو اور دلی جذبات کی ترجمانی کا مقدس فرض سرانجام دے رہی ہو تو اکثر اوقات لیوں کو۔ ہو نثوں کو یا توت کو یائی کو جرات اظمار سے کوسوں دور ہی رہتا پڑتا ہے۔ کیو تکمہ آقائے ٹامدار کا روفی عبارک وہ مقام اقدس ہے جماں لیوں سے فریاد کی گے ذرا بھی بلند ہوجائے تو ہے اوٹی کا احتمال رہتا ہے۔

لب نیں آگھ ہے التا ہاہے احرام در معطظ ہاہے (اکازرحانی)

کین قوت گویائی بھی بسرحال اللہ تعالی کی مظیم نعت ہے۔ جس کے سبب انسان کو حیوان ٹاملق کسر کر مرتبت میں بلندی ظاہر کی جاتی ہے۔ آنکھوں کا اظمار اپنی جگہ مسلم عمراسم محمہ مسلی اللہ علیہ والد وسلم کا جو حسن اور لطف لیوں ہے اوائی میں ہے اور اس ٹام کو ادا کرنے میں ذبان کوجو شمر فی اور سانسوں کو جو مسک مطا ہوتی ہے۔ اس کے لیے سچا عاشق رسول اپنی جان تک قربان کرتے پر تیار موجا آ ہے۔

نعت كوشعراون آكمول من ديد كالذت ولف يا شوق ديدارك ما ته ما ته لول الم الم

ملی اللہ علیہ وسلم کی اوائیگی کے پایاں کیفیات کا اظہار بھی ایک تواتر کے ساتھ لھم کیا ہے۔ ان اشعار میں آگھوں اور زبان میں اسم مبارک ہے جو ربط اور رشتہ قائم ہوتا ہے اسے ویکھیے۔ ان کا ادیب پہ کتا کرم ہے لب پہ نثاء ہے آگھ بھی نم ہے چاروں طرف ہے ایم کرم ہے گھیرے شام سویے عاروں طرف ہے ایم کرم ہے گھیرے شام سویے

> زباں پہ ذکر محمر ہو آگھ پُر نم ہو تو ہوں گئے گا کہ دنیا فضول ہو جسے (انورسدید)

> حن آنکموں میں لب پہ صلّ علیٰ موت کا دم مجمی کیا ساٹا گلے (شاوانسارالہ بادی)

> آگھوں میں ہے دیدار مینے کی تمنا ہونٹوں پہ مچلتی ہے مدا مل علیٰ کی (انتخار انساری)

> میں شرم میںاں سے مر بہ لب در نی پر کمڑا ہوا ہوں جو میرے لب تک نہ آ سکے وہ سوال کرتی ہیں میری آجمیس (غیوراحد خان)

گنبد سبز کا دیدار کریں ہیں آنکمیں اس مرح تلب کو سرشار کریں ہیں آنکمیں اس طانی)

دیے ہے عجب ہوتا ہے عالم آنے والوں کا زیاں خاموش آسمیں نم بدن خوشبو جبیں روشن زیاں خاموش آسمیں نم بدن خوشبو جبیں روشن

مينة النبي حضور پاک صلى الله عليه وسلم كا مكن مبارك جس سے وابيكى جس سے نبت-جس

ے قلب کا تعلق۔ جس سے روح کا رشتہ ونیا جس کمیں بھی موجود کلہ کو کے لیے باصف مد انتھا۔

طیبہ کی دید تو کامیابی دنیا و معتمٰی کی نوید جانفزا ہے۔ وہ مکن رسول اکرم۔ ہسر آساں۔ تازیم
قدسیاں جو اس دنیا تو کیا عالمین کے لیے رحمت کا مافذ و مخرج ہے۔ دہاں کی ماضری تمناؤں کی سراج
ہے۔ اس کی گلیاں کو چ مشاق رسول کے لیے بھت بریں کے باقوں سے برے کر جی اس کی فعا
مثام جاں کو لاقائی خوشبو سے ممکاتی ہے۔ اس کی ہوا سانسوں کو زندگی کا اقبار بھشت ہے۔ محبوب
مزدگاری آخری آرام گاہ جمال میز گنید (گنید ضعری) آکھوں کو روشنی اور رکھوں سے مور کرآ
ہوا۔ جس کی دید آکھوں سے براہ راست دلوں جی ٹور بحرد تی ہے۔ نعت کوشعراء کی آر زوؤں۔
امیدوں کا مرکز جے دیکھنے کی خواہش بھی آنوؤں سے بھی آبوں سے۔ بھی مبا سے بھی ذائروں کے
ذریعے تریل کرنا ہر مجور کے دل کے آواز ہے اور جے دیکھ لینا شادی مرگ کی کی کیلیات کا سبب بنآ
آئے میں چشری آب بھا ٹھرتی ہیں۔
ادر

ھے جگرگا آ آ تا ہے شان و قرکت کا مری آ کھوں سے دیکھا جائے عالم نور و کھت کا (مجید فکری)

کیو کر نہ ول وجاں سے مجھے بھائے مین آگھوں میں با ہے مرے مولائے مین (مالک رام مالک)

موز دل چاہیے چٹم نم چاہیے اور شوق طلب محبر چاہیے ہوں میسر دینے کی گلیاں اگر آگھ کانی نیں ہے نظر چاہیے (اقبال علیم)

جب بمی کملیں نی کا ہمینہ ہو سائے
آگھوں کی صرف ایک تمنا ہے ادر بس
(الورجمال)
حرت دید تو ہے جذب واثر بمی دیکھوں
اب ان آگھوں ہے ہمینے کا سنر مجی دیکھوں
اب ان آگھوں ہے ہمینے کا سنر مجی دیکھوں
(منیف اسعدی)

ہر گھ کو سے دل ہے طلبکار مدیث ہو جائے ان آمکموں کو بھی دیدار مدیث (نورمجد ماغر)

آ کھوں کے لیے اور چک مانگ رہا ہے رل گنبد نعزا کی جملک مانگ رہا ہے (افر شار)

جربل امیں بھی سنتے ہیں یوں ذکر مین جیسے بھی آکھوں سے میٹ نسیں دیکھا (راز مراد آبادی)

ہر نفس اقبال محزد صحرت طیبہ لیے میری آنکھوں ہیں عقیدت کے مجلتے ہیں چراغ (اقبال محزدل)

نیں مجھ پر فراغت آکہ میں پنچوں دیۓ کو رکھوں آگھوں کے خاتم نج اس نوری تھیئے کو رکھوں اراجہ کھین لال)

میری آکھوں میں مدینے کے سوا کچھ بھی نمیں اب مجھے کیے ہو نشر اپنے گھر در کی الماش (نشراکبرآبادی)

مینہ یاد آتا ہے تو پمر آنسو شیں رکتے میری آکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کیے میری آکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کیے (ماہرالقادری)

طیبہ کے خوش آثار مناظر ہیں مرے ساتھ آگھوں میں نیا حن نظرلے کر چلا ہوں (آبش دہلوی) ان کی گلیوں میں آگر روق ہے ہاتھ اٹھے جمیں رما کے لیے (مائم چٹی)

الواف کنید خعریٰ کیا کیا مری آنکموں پر چال ندا ہے (قردارثی)

اس کے جرات اظہار تمنا بیز جب گنید سرکار ہو آگھوں میں نیا بیز جب کنید سرکار ہو آگھوں میں نیا بیز (مانظ مجرافنل نقی)

آئ ان آگھوں کو بیٹائی کا مامل ل کیا ردیرو ہے گئید خعریٰ کا جلوہ اور بی مردیارہ بتکوی)

دیدار شر نور کا عالم عجیب ہے آگھوں کو میری بار مرر کی ہے تاش (شوکت قادری)

عشق نی کا جب سے حامل ہوا قرید اک آنکے میں مین اک آنکے میں ہے کہ آک آنکے میں مین (طغیل ہوشیار پوری)

منزل و مقمود پر ابنا سفینه آ گیا جسکو آگلیس ده مینه آ گیا (جرت اله آبادی)

بعیرت کے چنٹے میں اٹک سرت ہے آگھوں میں میری فبار مین (طیف افکر) میری آکھوں نے جب سے روفہ اطہر کو دیکھا ہے میری آکھوں نے بیتا ہوں میں خود اپنے مقدر کی بلائیں دل سے لیتا ہوں میں خود اپنے مقدر کی بلائیں آزاد)

منتوش ہے آگھوں میں مری کوئے محد ا میں اس پہ رواں تھا وہ روال سوئے محمد ا ما طرفزنوی

اور یہ فبار میند - طیبہ کی کلیوں کی فاک - وہ مٹی جے ممکن سرکارے نبت ہے یہ عشاق کی آگھوں کے لیے وہ سرمہ ہے جو بیشہ ان کا نور پڑھا آ ہے اور دل بے افتیار یہ تمنا کرنے پر مجل المتا ہے کہ میری مٹی بھی اس قابل ہو کہ اس فاک بیل مل سکے ۔ یہ حبرک و مقدس مٹی جے فاک پائے رسول اکرم ہونے کا شرف حاصل ہے بیشہ ہے نعت کو شعراء کے لیے پڑھے فو بھورت اور مقیدت میں ڈو بے ہوئے اشعار کی تخلیق کا محرک ربی ہے۔

جی خاک ہے پرتے ہوں قدم مرور دیں کے ور فاک تو آگھوں میں لگانے کے لیے ہے (شاب کاظی)

فاک محرائے مینہ کے ہر آک ذرّے کو اپنی آگھوں میں بیائیں کے مینہ جا کر (تظیر شاہمانیوری)

ان آگھوں کا مسعود سرمہ بنادّل گئے گئے اگر خاکیاۓ محمدً کی اگر خاکیاۓ محمد (مسعود جعفری)

خاک اس در کی مری آنکموں کا مرمہ ہے کلیم کیوں نہ میں ڈود کو فنی اور تو محر تکموں (کلیم منانی) ختے ہیں لمی اس سے ربطائی نانے کو ہمیں ماک میشہ کو آگھوں سے لگا دیکھیں (عمیم صبائی متمرادی)

کنگریاں آگھ کی پکوں سے رکھوں چن چن کر خاکر ان کی کا خوانہ دیکھوں خاکروبی کا خوانہ دیکھوں (مش الدین بلیل)

ہاتھ آئے خاک اگر ترے تعش قدم کی مر پہ مجمی رکھیں مجمی آگھوں سے لگائیں (حرب موانی)

آ کھوں میں لگا لوں میں اے مرمہ مجھ کر ل جائے اگر خاک کف پائے مجھ ا (مشوری لال اخر)

یے خاک پاک طبیہ ہے یماں مرکار رہے ہیں اے آکھوں کا مرمہ دل کے زخوں کی دوا لکموں (رازمراد آبادی)

رہتی ہے مرب دل میں تمبنا ان کی دیکھوں کہ مجمی صورت نیا ان کی ارمان ہے آگر خاک کف یا ان کی ارمان ہے آگر خاک کف یا ان کی (داقالدی)

خاکیائے رسول کی تمنا میں روش آنکمیں سدا ہے ہی چاغاں کرتی آری ہیں۔ ہمی ان میں دید کی تمنا کے دیئے جلتے ہیں۔ بھی عقیدت کے چاغ روش ہوتے ہیں۔ بھی یہ آنکمیں پکوں پر ستارے آبار کردلی جذبات ہے اظہار کا وسلہ بنتی ہیں تو بھی دید کی سرشاری ان میں آنسوؤں کے چائد سوری ا آبار دیتی ہے۔ لین ان میں سب سے لیتی چاغاں وہ ہو تا ہے۔ جب ان میں ندامت کے چائے جل دو مرب پکوں پہ تارے لیکے آتا نے لیے ہم کہ آکھوں بیں لیے پنچ ندامت کے چراغ (اخر کھنوی)

اے نماں کیا ہو بیاں افک ندامت کا وقار آگھ ہے قطرے کا گرٹا تھا کہ گو ہر ہو گیا (رابدنمال)

یں آکھوں میں جکی ندامت کے آنو کرم اس پر سرکار کا کیوں نہ برے (نذریاحمعلوی)

مان ہو جائے گا اک دن گناہوں کا حماب میری بھی ہوئی آگھول میں ندامت بھی تو ہے میری بھی ہوئی)

ہے کنگاری کا سرمایہ ندامت کا فروغ کی کئی کریں کا موج ملایانی کریں کی مطابق کی موج ملایانی کریں کا مظرمرفانی)

آنکھیں اور خواب مینے۔ آنکھیں اور خواب میں دیدار رسول عربی کون ہے جو اس تمناے منیں ملک رہا ہے۔ آج کے دور میں جن آنکھوں کو یہ اعزاز میسر آجا آئے وہ قابل صد احزام ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں مقبیٰ میں کامیابی کی کلیدہا تھ آئی۔

ان گنگار آگموں کے حق میں کوئی معجزہ چاہتا ہوں حضور ایک بار آپ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں (مؤم ہزاد)

روئے جو خواب میں تو کملی ان کے در پ آگھ اس سے مقام شوق کوئی بیشتر نہ تما (فضل حق) تیری یاد کو ترے خواب کو مری آگھ رکھ سیمال کے میری ذندگ کا جواز ہیں یک مکس تیرے جال کے میری دندگ کا جواز ہیں کی مکس تیرے جال کے درگاہ فیروز شاہ)

دیکھ ربی ہیں جاگی آنکمیں تیرے ہے خواب رحل شب پر منجہ منجہ کملی جائے کاب (نذریالیم)

اجکوں کی چادر چرے پر آمکوں میں گنید عالی ہے خوابوں کا محر آباد رہے خوابوں میں شری جالی ہے خوابوں میں شری جائی)

الله الله میری قسمت الیا رتبہ اور میں جاگی آنکھوں سے دیکھوں خواب طیب اور میں (مرورباروبنکوی)

آ کھوں کو نعت کوشعراء نے نعت کے مضافین میں اسے متنوع۔ مختلف اور حسین رنگ میں استال کیا ہے کہ جتنا جدید اردو نعت کا مطالعہ کیا جائے سیری نہیں ہو سکتی۔ پھر مضمون کی نگ وامانی بھی کمل اظہار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مضمون کو میں آخر میں ان چند اشعار پر ختم کرتا ہوں جمال آ کھوں کو شعروں میں جدید ترین لہج میں سچائی کی علامت کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔

آمودہ بمارت ہے ہوئیں روضے پہ جا کر آنکس لیے پرتی تھیں اک تمت بینالی (بیرزادہ تاسم)

یہ اور بات مری آگھ بھیگ جاتی ہے بیٹ در کر بیٹ وجہ مرت رہا حضور کا ذکر اسعیدوارثی)

ين جب ويكول جدم ويكول جال ويكول تج ويكول

تو میری آگھ کی پیلی میں یوں تحریر ہو جائے (عاصی کرٹال)

میں نے جن آکھوں سے ویکھی تھیں منہری جالیاں آکینے میں اب وہ آکھیں دیکیا رہتا ہوں (اقبال حیدر)

ماضی و حال آج تک آکسیں بچھاتے ہیں بہ شوق پاز آکرہ کو جس پر ہو وہ آکدہ ہیں آپ (شاہ انسار الہ آبادی)

ذات آنمین وف بخ آنیخ شر شب کملا ادا یاب تعل (نذریتیم)

مجب وموپ ہے ووربوں کی کہ جس میں المحسیں المحسیں کی ہر دم کیملتی ہیں آمکسیں المحسین فسیح ربانی)

سز کرتی ہے کیا کیا روح کی بیٹائی ہیمکھوں میں کہ جب پیش نظر ہوتی ہے طیب کی نیش روشن (قروارثی)

ظلا ہیں تک آ گیا دیوانہ رسول آ آکھوں سے اکے مخش قدم چوستا ہوا (مرفرازابد)

بھے رجگوں کے گدازش وی آہ نیم شی کے اپنی کے اپنی اپنی اپنی اپنی بند آکھوں سے دکھ لوی مری بھی پکوں کو نور دے (تذریکیلانی)

تیری برکت سے مور ہوکی جن کی آمکسی ان کے لیے کو ہمالوں تو ترا نام الموں (ایرالخریش)

علی امید بن کلی وہ آکی افک جس نے وہاں بمائے ہیں (ریاض الرحمٰن سافر)

دیواروں بیں کوئی روزن آنکھیں کجر سے کر دے روشن جا کے کوئی منظر خوشتر ملی اللہ علیہ وسلم جادید) (اشرف جادید)

عجب تما جوش کريه اور عجب موش تصور تما طوان جلوه عي آنکمين طوان جلوه عي ماکل تحين اور ماکل نه تحي آنکمين (محريداليان)

بے سبب تو نہیں آنکھوں میں حتائی رعمت رات بھر عطر محبت میں بی ہیں آنکھیں (رشیدوارثی)

کریے جر محر کے لیے ول سندر آگھ دریا چاہیے (ایازمدیق)

ئی کے درر پہنچ کے خود کو مثال کرتی ہیں میری آتھیں کمال رحمنت کو دیمی ہیں کمال کرتی ہیں میری آتھیں کمال رق ہیں میری آتھیں (شاعر ککھنٹوی)

### كتابيات

ا۔ (۱) نعت رنگ (۲) نعت رنگ ۲ (۳) نعت رنگ ۳ در مبیح رحمانی اللیم نعت کراچی۔

٢- كاروال نعت كے مدى خوال از اكرم رضا فروغ ادب اكادبى كو جرانواله

٣- ايوان نعت مربه مبيح رحماني متاز پلشرز كراچي-

س- منخب شام کار نعیس مرتبه سعدالله شاه الممدیلی کیشنز لا بهور-

۵- مشهور لعین مرتبه منصور ندیم مندیم بلی کیشنز راولپنڈی-

٢- نعت معطظ مرجه محد رفق نمازياني نباشرز كراجي-

کو مرتبه راغب مراد آبادی جشن راغب مینی کراچی-

۸- اوج نعت نمبر(۱) اور (۲) واکثر آفاب نقری گور نمنث کالج شابدره لا مور-

۵۔ "آپ" ٹماعر طیف اسعدی اقلیم نعت کرا چی۔

ا- ماہنامہ نعت اشاعت خصوصی غیرمسلموں کی نعت کوئی لا ہور۔

اا۔ ماہنامہ حمد و نعت اپریل مئی ۹۹ء مدیر شنزاد احمد المجمن ترتی نعت ٹرسٹ کراچی-

۱۲ خوشبوے آساں تک مرتبہ قروارثی۔ اخر لکھنوی دیستان وارھیے کراچی۔

١١- ناء محر شاعرایا زمد نتی مان-

۱۱۰ جادة رحت شاعر صبح رحمانی متاز پلشرز كراچى-

10- نصاب عثق مرتبه مجر محب الله اظهر منهاج نعت كونسل لا مور-

١٦ مكلوة النعت اديب رائے پوري پاكتان نعت اكثرى كراچى-

ا ندران الله عربه غزاله عارف كالى پاكتان نعت اكثرى كراچى-



ا قليم نعت ١٥٠٠ ي لي ايند ألى فلينس فيز٥ شادمان ناؤن تمبر ٢ شال كرا جي ٢٥٨٥٠



شان ان کی سوپتے اور سوچ میں کمو جائے نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے سونپ دین دین تر کو زباں کی حرتی اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائے یاصار لفظ سے باہر زبین شعر میں بوائے تو سرد آہوں کے شجر بو جائے اے زب تست کی دن خواب میں پیش حضور الے فرطر شادی سے ہیشہ کے لیے سو جائے فرطر شادی سے ہیشہ کے لیے سو جائے الے نتش با ہو جائے اے زب تسمت اگر دشت جمال میں آپ کے فرطر با یو جائے ا

نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا کیا بجھے آخر در حضور پہ لایا گیا جھے اس راہ میں زش کی طنابیں کم پی رہیں ہر گام گردشوں سے بچایا گیا جھے نادیدہ ایک کس مجت تما دعیر تمک کر اگر گرا تو اٹھایا گیا جھے سورج بھی افتدا میں چلا اور کشاں کشاں لے کر حضور میں مرا سایا گیا جھے ہر کمکشاں کی گرد مرے بال د پر میں تمی الی بلندیوں پہ اڑایا گیا جھے اشکوں کی چلموں سے زانے گزر کئے جو کجھ سا ہوا تما، دکھایا گیا جھے خورشید حاضری سے تصور میں بی سی خورشید حاضری سے تصور میں بی سی ازاں ہے بھر بھی دل کہ بلایا گیا جھے

0

سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی ججھے جب دل دکھا ہے نعت عطا ہو گئی جھے جے کو کسی سے پوچھ کے جانا نہیں پڑا وہ ر کرٹر بی راہ نما ہو گئی جھے میں ایک مشت خاک تما اور وہ بھی منتشر شرازہ اس کلی کی ہوا ہو گئی جھے ڈوبی جو وال جیس عرق انعمال میں مون سموم باد مبا ہو گئی جھے حاصل تمام عمر کی بینائیوں کا تمی دڑ دیدہ اک نظر کہ روا ہو گئی جھے حاصل تمام عمر کی بینائیوں کا تمی دڑ دیدہ اک نظر کہ روا ہو گئی جھے سیرت کے آ گئے ہے گئہ جم کے رہ گئی سیرت کے آ گئے ہے گئہ جم کے رہ گئی سیرت کی ایک ایک اوا ہو گئی جھے

0

منہ عمل زبان مدح سرائے رسول ہو
آکھیں تو متعل کف پائے رسول ہو
مامل جھے بھی نیغن ردائے رسول ہو
جاں میری جلوہ گاہ فیائے رسول ہو
دہ جس کو یاد معدق د مغائے رسول ہو
ایک ایک ضرب مرف نائے رسول ہو
تیامت کے دوید

دل میں دنور جوش دلائے رسول ہو

بند آنکہ میں ہو کوئے رسول ادر جب کملیں

ہند آنکہ میں ہو کوئے رسول ادر جب کملیل

ہند آنکہ میں انور عشق محمہ سے جگائے

دل میرا نور عشق محمہ سے جگائے

اس کو جمان گذب د ریا کیا لبما سے

اب کو جمان گذب د ریا کیا لبما سے

اے دل یہ فرمت دد لنس را کگال نہ جائے

محمر میں آناب

خورشید کو پناو

اس احد کے کئے جم میں زنگ آلود خايد ول يه يدا قل كنه زنك ألوه انی ایک نظر ہو اے مگم کر دے جوٹن پار عل ہے میں زرہ زنگ اور يم شب مريه ظوت مجم ارزاني او دور عافر کی ہوا ہے ہے مڑہ زنگ آوہ ہو وہ نیفان کہ بید مرا لمکا ہو جائے بار آئن ہے کول ول کی جا۔ زیک آوو ترے پیام کی جدت نہیں ملتی اس یہ المن مديول سے ب احت كى كار : زيك كود رزم کاه حق و یاطل یس ارتا کیا او اگر نخخ و شمشر سے زنگ آلود ڈال دے پر تو انوار نیوت اینا كول دے فكر كى ايك ايك كرو زنگ ألوو خرداایہ تری جمور نوازی کا ہے نین ك زائے ي ب أن برد زك أل ترا در دا ہے سدا ترے غلاموں کے لئے الل رنا کا ہر اک باب پند زنگ آلود خم پر الف میں اعجت کا ہے مال یا مال سے آئید مر زیک آلود ہو عطا ایک تلل اے آبانی کا گاہ آباں دل خورشد ہے کہ زیک آلود

0

4 E 17 14 رمِ نعت میں قدم رکما مر حمیاں ادب سے فم رکما ثافع عامیاں کی بات چلی جم کی فاطر سے کیف و کم رکما مانع کن کی عایت مقمود باعث أفريش اللاك فاک کو جی نے محتم رکما آتاں پر 'ای کے ' کھنے کو آئی کر یں آ دل ين وز ادر الله على في محت ِ شان معنیٰ کے لئے ماذ ہتی یں زیردم رکما ال ای آؤیں نوا کے لئے رميان سب كا بجثم نم ركما تو نے اے جارہ ماز اتماں تو نے ہم ے در دیا تج دکھ کی کا ہو' اپنے دل پہ لیا تاج مرتاجی أم رکما تری می نے فرق امت پ ب زمانوں کو یوں جم رکما ير زانه رّا زانه ې خود سے شرمندہ دم بدی رکھا كوشش نعت نے مجمع خورشید بة أفر كار لفظ عاج مدے رکی رکی 2 7

غنے کی طرح آج دل زار کھا ہے اک محشر جذبات مرے دل میں میا ہے جو میرے تصور میں تھی کچھ اس سے سوا ہے ہر گام وی آبش نقش کف یا ہے آ کھوں یہ مری عاک زمانوں کی روا ہے گو چروا انور کی بھی ضو جلوہ نما ہے م سوئے زیل بار ندامت سے چکا ہے وہ کس کہ ہر درد سے پینام شفا ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھا نہ سا ہے جو موج ہوا آتی ہے جنت کی ہوا ہے اس خواب کی تجیر

مي اول عز شوق عي طيب كي اوا ع کے در کو اے ہم مزوا باہر نہ آؤ الله ري رعنائي بام و در طيب مر سمت دی کلت دامان محمد ہر نقش تدم میں وہ قدم دیکھ رہا ہوں قدموں سے سوا میری نکامیں نہیں المعیّل دیدار میر بے نیں ہت دیدار م کو کر احال ہے اک کس کرم کا اس لبس نے انوار کے در کھول دیے ہیں آبث ہے فضاؤں میں فرشتوں کے بروں کی اب دیکھتے کب لمتی ہے یں ہوں' سر شوق ہے' طیب کی ہوا ہے

مقبول عام نعتوں کا بے مثال انتخاب راوچار (چوتھاایڈیشن معہ ترمیم واضافہ) نشان حصول۔ ۲۰ م۔ بی سکیٹرالیون اے شالی کراجی



ول سے ہم رحمت عالم کے جس قائل ایسے نہ شاکل ہیں کی میں نہ نشاکل ایسے خواب ہو چپٹم تصور مجی شائل ایسے لفظ اظمار سے قاصر ووں فضائل ایسے عمر بحر ہو نہ کی جرائت مرآبی بجر جو عدو تھے وہ ہوئے آپ کے قائل ایے موسم گل میں گلے لمتی ہیں ثانیس جی طرح متحد ہو گئے خونخوار تباکل ایے جن کے اٹال بے مشعل تندیب جان ال کے آپ کو اسحاب اوائل ایے روم و شام و عجم و معر کو زنجر کیا کو بظاہر نہ میسر تھے وسائل ایسے کوئی من لے تو مجھی جائے نہ بت خانے ک آپ کے پاس میں کیے کے دلائل ایے كيا بوا تم بحي اگر آ گئ ردنے = ح آتے ی رہے ہی ای دریہ تو مائل ایے

www.facebook.com/Naat.Research.Centre

روح کی مرفوثی، قلب کی روشی، ظام الانبیاء ظام الانبیاء الانبیاء ہیں ہارے لیے طاصل آ کمی، ظام الانبیاء ظام الانبیاء کام الانبیاء کی خلیق ہے، جس کا ظائق وہ ہے کیا خلاق ہے، جس کا ظائق وہ ہے کی حمر، میمی نخت بھی، ظام الانبیاء ظام الانبیاء طام الانبیاء طام

0

ملام وا کس سب آمانی و زمی زے جلوت رہے خلوت گرنای جو مخنی ہے دی سب پر عیاں بھی بری منزل تقی مو مدره تعنى ك ان ك قدم اى ے بى آك کماں یہ کت دانی کت بنی نی کا قول ہے الفقر فخری بظاہر کیا یاری کیا جمی ان کے کرم کے خطر ہیں اب اس کو ریوی کیے کہ دیا ان کی کمل درس ہتی 13 طریق مارتی رنگ کوئی کیے تر کیے آپ ی ے خنره فوٹا یہ فوش دلی رعاکو رشنوں کے حق شی بی سے محرک ہے انی سے فوشہ مکل ج حدت کے تعدہ کو رہے ہیں

نش آ عرش ان کا نشی با ب مرے لب پر نقط مل بی ب ب نقط مل بی ب ب نقط مل بی ب ب مافر ایک ما ب ب مافر ایک منزل ازمین آ ب ب خدا کی زات خود جن پر فدا ب مطایح شی بر اک محو شانب بی می ترشان باد مبا ب بی کسی تیم ایک ترشان باد مبا ب بی کسی تیم بی تیم بی

جدا سے مقام معطفہ ہے کوں میں کیا در انوار کیا ہے حفوری اور دوری ہیں اضافی جوم ر گرزد کیا ہم سز کیا ہم سز کیا ہم ان ہے کیا جائیں اپنی نبت رکھی ہے نظق کی بنیاد الی سارہ میں کا عاصد نظر رکھیں خدا کی نعتوں پر نظر رکھیں خدا کی نعتوں پر بیت ہیں آسانے وجد آگیں

()

عزاں ،وں میں کہ اب میری بچان آپ ہیں قرآن آپ ہیں مخت قرآن آپ ہیں ہر ذادھنے سے سورہ رحمان آپ ہیں لیحیٰ خدا کا ۔آخری اعلان آپ ہیں کو آپ کہ اندان آپ ہیں از مرآبہ ذرہ تگہان آپ ہیں ادات کے واسلے بھی پریٹان آپ ہیں دشواریوں ہیں کس قدر آمان آپ ہیں مرکار دو جمانوں کے ملیان آپ ہیں

مومن ہے دل دسلہ ایمان آپ ہیں منطقہ، سب پر بقدر حوصلہ ہوتے ہیں منطقہ، دامن میں آپ کے ہیں دو عالم کی نعیس ربی آپ آ گئے تو کن کی مرورت نمیں ربی انسان کی کیا عبال کہ وہ ہمسری کرے، ہر ذی نعس ہے چٹم عتایت کا خطر فیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال دو جسکوں ہے اسم گرای کا ایک ورو ہو جائے اک نگاہ عتایت سر پہ بھی ہو جائے اک نگاہ عتایت سر پہ بھی

تو دل کیف حضوری کی نئی منول میں آ جائے
د جانے کیمیا کب کامہ اسائل میں آ جائے
کہ شق ہونے کی خواہش خود مہ کائل میں آ جائے
نئی آٹیر ہتی بڑم آب و گل میں آ جائے
عبائے نتی شانح گل کف قائل میں آ جائے
درود و ذکر و وجدو حال کی محفل میں آجائے
کوئی گم گئے کشی دامن ساحل میں آجائے
کوئی گم گئے کشی دامن ساحل میں آجائے

عالِ رحمت عالم کی کے دل میں آ جائے نقیر آما در الدی بہ جا بیٹوں تو اچھا ہے کی نے اس سے پہلے مجزو ایبا نہیں دیکھا گئب انجاز ہے کر و یمسین و طلا کا عبد کو متعلب کر دے رخ انور کی آبانی کشاکش اے ہتی میں سکوں کما نہ ہو جس کو اثر ذکر محمد کا سحر ہوتا ہے یوں جیسے اثر ذکر محمد کا سحر ہوتا ہے یوں جیسے

جو در مصطفیٰ ہے دور نہیں رحمت کبریا ہے دور نہیں المجم میرا رہین شب ہی سی دل چراغ حرا ہے دور نہیں دل ہی اغ حرا ہے دور نہیں دل ہی دل ہی دل ہیں لگار کر دکھوٹ وہ کی بے نوا ہے دور نہیں ناز کرتا ہوں میں کہ میری جبیں آپ کے نقی پا ہے دور نہیں ہجے ہے عاصی ہے بجی کرم ہو جائے کچھ شہ دومرا ہے دور نہیں آپ کا در ہے جھے ہے دور گمر میرے حرف دعا ہے دور نہیں جہیں و محموس ہو رہا ہے سے دور نہیں جہیں خدا ہے دور نہیں جہیں جہیں خدا ہے دور نہیں جہیں خدا ہے دور نہیں جہیں ہو رہا ہے سے دور نہیں جہیں جہیں خدا ہے دور نہیں جہیں جہیں جہیں جہیں جہیں خدا ہے دور نہیں جہیں جہیں۔

# ور و المراد المر

اردو شاعری کی آرخ کا مطالعہ طاہر کر آئے کہ نعت گوئی نے دو مری امناف مخن کی معبولت و ترقی کی رفت کی کی معبولت و ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنا قدم آگے برهایا ہے۔ اردو شاعری کی آرخ کا ابتدائی دور جے دکنی ادب کا دور کہ سکتے ہیں عموما مشنوی سے متعلق رہا ہے۔ یعنی دو مری امناف کی یہ نبت مشوی کی ہیت زیادہ مقبول رہی ہے۔ یہ مقبولت نعت کوئی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ نعت کے بیشتر نمونے مشوی کی مبورت بی میں ملتے ہیں۔

جدید نے بالعوم جدید تر پابند لظم اور بلینک درس یا لظم آزاد کی شکل اختیار کی تو نعت نے نہ جائے کیل اس کا کوئی قابل ذکر اثر تبول نہ کیا اور یہ کیفیت و صورت ابھی تک باتی ہے۔ حالا نکہ نعت کا موضوع اس امر کا مقاضی تھا کہ اے جدید بیتوں میں ذیا دہ ہے زیادہ بر تا جا آ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہمارے شعراء عوما" قدیم بیتوں خصوصا" غزل کی ہیت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر ابطور خاص غور کرنے کی مرورت ہے ورنہ خطرہ یہ ہے کہ اردو نعت کوئی کی صرف غزل کی ہیت میں بند ہو کر محض جلے جلوس می مرورت ہے ورنہ خطرہ یہ ہے کہ اردو نعت کوئی کی صرف غزل کی ہیت میں بند ہو کر محض جلے جلوس می برا موضوع بھی ہوئی کی مون کا تقاضا کرتا ہے یوں تو اردو نعت کے مرمائے میں اگر غزل برا موضوع شاعرے فکر و فن کے برے کیؤس کا تقاضا کرتا ہے یوں تو اردو نعت کے مرمائے میں اگر اللہ کی ہیت کی نعیس بھی نمایت ہیں ہما مقام رکھتی ہیں۔ لیکن غلام امام شمید 'کرامت علی شہیدی' اقبال کی منظموں اور مولا کا حال کے معد سیل 'محن کا کوروی کی طویل نعتیہ مشوبات و قصا کہ 'علامہ اقبال کی نظموں اور مولا کا حال کے معد سیل 'محن کا کوروی کی طویل نعتیہ مشوبات و قصا کہ 'علامہ اقبال کی نظموں اور مولا کا حال کے معد سیل نوی ہم تاجک کرنے کی ضرورت ہے۔



## والزميم الز

پورے تد ہے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم بھے کو جھکے نہیں دیتا ہے سارا تیرا

اگرچہ شاعری کے محرک کئی جذبات میں لیکن ان میں محبت کا جذبہ فالبا "ب سے زیادہ توی اور در ہا جاہت ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ جب فن کی صورت اور تخلیق کے روپ میں جوت یا آئے تو پرزم سے نکی شعاع کی مائند کئی رگوں میں منتشم ہو جاتا ہے۔ ہر رنگ اگرچہ حسن اور دلکشی میں منفرہ ہوتا ہے کر اپنی اصل ہے اس کا نامتہ بھٹ بر قرار رہتا ہے۔ ای طرح انسان جب محبت کا اظہار تخلیقی سطم پر کرتا ہے تو اپنی اصل ہے اس کا نامتہ بھٹ بر قرار رہتا ہے۔ ای طرح انسان جب محبت کا اظہار تخلیقی سطم پر کرتا ہے تو سیم متنوع روپ دھارتی ہے۔ ایک سطح پر سے مثال محبت ہے بھراس سے بلند تر سطم پر سے مجرد (آئیڈیل متنور وطینت) کی محبت ہے اور سب سے بلند ترین سطح پر سے خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ شاید اس کے اردوا دب میں حمد و نعت قدیم زمانے ہے ملتی ہیں۔

حضرت محمد نسلم ہے محبت ایسا ہمہ کیرجذبہ ہے کہ کیا نیک و پر بیز کار اور کیا عاصی و نظت شعار ہمی نے اپنے دل میں حضور کی محبت کی تمبش محسوس کی 'یہ الگ بات ہے کہ ہر محض نے تخلیقی طور پر اس ا اظہار نہ کیا ہو' ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تخلیقی صلاحیتیں ہر مخض میں نہیں ہو تیں لیکن اتا بیٹی ہے کہ لڈیم دکنی ادبیات ہے لے کر آج کے جدید نظم کو تک یٹھرا ، اپنے اپنا انداز میں نعت بی سورت میں آنخضرت کی خدمت میں خراج تحسین میٹی کرتے رہے اور دہ بھی اس احساس کے سابتہ :

#### حق توبي ب كد حق ادانه وا

نعت کے محرک جذبے کو محبت ہے واسٹے کرنے کے باوجودیہ امرواسٹے رہے کہ یہ لفظ عموی حیثیت میں ان تمام جذبات واحساسات کا احاطہ نہیں کریا تاجوا نفراوی حیثیت میں کمی بھی نعت کو کے لیے محرک کا کام کر سکتے ہیں۔ شاید ان تمام جذبات واحساسات کی درجہ بندی ممکن بھی نہ ہو تاہم چنداہم محرک جذبات واحساسات کی نشاندی کی جاتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ان محرک جذبات میں آنخسرت سے محبت اور مقیدت مرفیرست سے بقول علامہ اقبال:

ہوا ہو الی کہ ہندوحتاں ہے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غمار رہ تجاذ کرے یی جذبہ نعت کو میں عرب اور دینہ منورہ جانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ جمی سے خواہش خالعی محبت کی بنا پر ہوتی ہے تو جمی دنیا ہے فرار اختیار کرکے روضہ رسول میں پناہ لیما مقصود ہوتا ہے۔ یک جذبہ پکر اسلوب میں ڈھل کر عرب کی ہرشے 'شجرہ تجرکو مقدس بنا دیتا ہے۔ یوں صحرا' ریت' شتر' کاروان' دہاں کی ہوا اور صبح و شام الغرض تمام مظاھرے والمانہ شیختگی کا اظمار کیا جاتا ہے اور چران سب پر مستزاد گنبہ نضراء ہو مبزر مگ کی بنا پر ایک طرف اگر اسلام کی پاکیزگی اور طمارت کی علامت بنتا ہے تو درمری طرف آنحضرت کے مزار کی نشانی۔ جبجی تو حسرت موہانی کتے ہیں :

اے قاظے والو کسیں دو گنبد خفراء پر آئے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائیں جبکہ علامہ اقبال اس شعریں ہر مسلمان کے دل کی آرزد کی ترجمانی کررہے ہیں : ادروں کو دیں حضور سے پیام زندگی

میں موت و موری آ ہوں زمین تجاز میں موت و موری آ ہوں زمین تجاز میں اندے کا ایک اور تو ہی خرک شفاعت و بخشش کی آرزو ہے ہر مسلمان اس عقیدے کا حامل ہے کہ قیامت کے دن جب گناہوں کے بوجہ تلے دبی روح اپنے خالق کے حضور خوار و فجل ہوگی تو اس دقت مرف آ کھنرے گارتم مجسم بیکری گناہوں کی مزاہے بخشش کرا کے دوزخ سے بچالے گا چنانچہ شفاعت

کایہ خوش آئند تقور نعتوں میں متوع اندازے اظماریا آرہا ہے: بقول امیر مینائی:

بح حاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت

مالک بنت تاہم کوٹر ملی اللہ علیہ دسلم

بعض شعراء نے شفاعت اور بخشش کی توقع کے باوجود اس بتاگر بھی اپنے گناہوں پر ندامت اور بشیمانی کا انکمار کیا کہ حضور کے امتیوں کو یہ زیب نہ دیتا تھا چتانچہ عارف عبدالتین کے بموجب :

آرزد مند ہوں مث جاکیں یہ داغ سیاں درنہ شرادُں گا میں روز قیامت تجھ سے

رح کے لحاظ سے نعت قصیدہ سے مشاہد نظر آتی ہے ہرچند کہ اس میں قصیدہ کی روایت تحنیک سے کام نہیں لیا جا آ دیے اس حمن میں بھی دو پہلو ملتے ہیں ایک سراپا نگاری اور دو سرے اوصاف حمیدہ کا بیان۔ سراپا نگاری کے سلسلے میں یہ کت بہت اہم ہے کہ شاعر نے آنخضرت کی شبیبہ مبارک نہیں دیکھی اس لیے سراپا نگاری میں وہ حسن کی جرد کیفیات کے بیان پر انحصار کر آ ہے۔ یہ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں اور نظرادی حیثیت میں بھی ہر لحاظ سے کمل ہوتی ہیں۔ آجور نجیب آبادی کہتے ہیں :

جال اتنا کہ حسن میں بھی ہو جس سے ثان نیاز یوا جال اتنا کہ جس کی آبش سے پیٹروں میں کداز ہوا جال کی ترک ہیں سے فروغ جمال کی آبشیں سے سب کو ہما رہی ہیں کہ تیری صورت میں تیری میرت کی طلعتیں بیمکا رہی ہیں

نعت می شعراء نے آنخضرت کے جمال کو صرف خدد خال تک محدود نه رکھا بلکہ ان کے اوساف میدہ کو بھی جمال میں شامل کر لیا اور میہ بالکل درست ہے کیونکہ کرداری اوساف کے بغیر جمن جسانی حسن پنجبرانہ شان کے منافی ہے۔ عبدالعزیز خالد کتے ہیں :

م آیا نور و خلق مجمی تو مجوب یان و نور برا ب روف و رحیم و مطاع و مزکی مهاجر ب خود که مسافر که ب روف و نقرو قاعت کا روش متاره مجمد ب ایم ب تر مسطف ب تو دلجوئی و غم مساری کا پیکر تو خیر البشر اشرف الانبیاء ب طبیعت پیس دلسودی و دل نواذی تو دکیر کے درد دل کی دیا ب

نعت کوئی کے ان چند محرکات کے بیان کا بیہ مطلب نہیں کہ تمام نعت کو مرف ان بن کے معابق نعت کوئی کے ان چند محرکات کے بیان کا بیہ مطلب نہیں کہ تمام نعت کو مرف ان بن کے معابق نعت کہتے ہیں۔ نعت شاعر کی اسلامی اور تخلیقی شخصیت کے امتزاج کا فن کارانہ نمونہ ،وتی ہاں لیے اظہار میں اتنا بی شوع ملتا ہے بعنا کہ خود مسلمانوں کے تخلیقی مزاج میں۔ قلی قطب شاہ ہے لکر آن کے ہائیکو نگار تک انداز واسلوب میں شوع بی شوع ہے اگر چد زبان کی وجہ سے اب رکنی شعرا ، لی نعتوں کا مطالعہ خاصہ دشوار ہے تاہم ولی کے ہاں زبان کی جو صفائی ملتی ہے اس کے باعث وہ آن کا شاعر معلوم ،وتا ہے ولی کا ایک نعتیہ شعر پیش ہے :

جس مکاں میں ہے تمہاری فکر روشن جلوہ کر عمّل و دل آئے وہاں اقرار نادانی کرے

اردو کے کمی بھی بڑے سے بڑے شاعر کا نام لے لیج اس نے کمی نہ کمی انداز میں آنحضرت کے حضور نذران عقیدت ضرور چین کیا ہو گا اور ایہای ہونا چاہیے تحاکہ بقول حفیظ آئب:

خوش نعال و خوش خصال خوش خر خر البشر مخوش خر البشر البشر خوش نظر خر البشر ول خوش نظر خر البشر ول نشين و دل كشا عاره ساز و حاره كار د چاره كر خر البشر

### والمراز والحق الرعال المالية

### المرمستال

نعت کوئی مرف ہماری شاعری کی ایک منف ہی نہیں بلکہ اسلامی ترذیب و شافت کا ایک منزو عفر بھی ہے۔ ترذیب و شافت کا عفر ہونے کی حیثیت ہے اس میں ترذی و شافتی تردیلیوں کے ساتھ مسلسل تردیلیاں بھی آتی رہی ہیں۔ ان مسلسل تردیلیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نمایت و ٹوق ہے کہ سکتے ہیں کہ نعت گوئی ایک ذروہ صنف ہے جو اسلامی تعلیمات کی طرح ذردگی کے ہر موڑ پر بحر پور معنوت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔

اگر ہم نعت گوئی کے سفریر ایک نظر ڈالیس تو ہم دیکھیں گے کہ ایک زمانہ تھا جب نعت گوئی میں ئند رمالت كو اجاكر كرنے ير مب سے زيا وہ زور ديا جاتا تھا۔ اردو شاعري ميں محن كاكوروي اس دبستان کے نمایت معتبر نمائندہ میں کنہ رسالت کے علاوہ عشق رسالت سے سرشار شاعری کا سراب بھی ایک دت تک جاری حجلیتی کاوشوں کا باعث اختار مظرر ہا ہے اور آج بھی اس میں کوئی کی نمیں آئی ہے مستبل میں بھی بخش رسالت ہی ہاری سب سے بین پھیان رہے گا۔ بخش رسالت کے مرے بذبات کے ساتھ ساتھ یا افسوص مولانا حال کے مدس کے بعد سے مرکار رسالت کو ابھار کر امت مسلمہ کو تعلیمات اسلامی پر عمل بیرا ہونے کی وعوت کا سلسہ بھی نمایت مؤثر اندازے شروع ہوا جے ہم افادی و مقصدی ادب کا حصہ ہمی کہ کتے ہی موضوعات کی میہ تبدیلی اس امر کی واقع شادت ہے کہ نعت کو شعراء نے اطراف کے حالات کو موضوع بنانے کی ضرورت کے تقاضوں کو پیشہ ا بے سامنے رکھا ہے جن حالات میں حضور کی ذات اقدس کو موضوع بنانے کی ضرورت متی تو کنہ ر سالت اجاگر کرنے پر زور دیا گیا اور جب ہارے اجماعی احساس کی پھیان حضور سے مقیدت و محبت کی سرشاری متی مشق رسالت می حاری نعتیه شاعری کا متبول زمین موضوع بنا رما حین جب امت ملہ زوال کا شکار ہوئی تو مرکار رسالت اور تعلیمات اسلامی کو نعت کا موضوع بنایا کیا ایبا نہیں ہے ك يه موضوعات ايك دو سرے سے الگ كركے برتے كے موں اور برزانے كے كے كوئى ايك موضوع ی افتیار کیا گیا ہو بلکہ ہر زمانے میں یہ سب موضوع ایک ماتھ برتے جاتے رہے ہیں ایکم مخصوص طالات میں کی ایک موضوع برفور اس زمانے کے حالات کی مطابقت میں دیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح ہم کہ کتے ہیں کہ ہمارے نعت کو شعراء نے اطراف کے مالات پر بھٹے کری خرر کی ہے۔ موضوعات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ طرز اظمار اور اسالیب بیان میں جی مطل تبدیلیاں آتی

ری ہیں۔ ہمیں اپنی نقتیہ شاعری میں مادگ ویرکاری کے ماتھ تثیمات واستاروں میمات اور کالاں کالاوں کا استعال نماعت ول آورہ انداز کے ماتھ فکر آورہ ہے۔ تثیمات استعاد اور کالاوں کا استعال نماعت ول آورہ انداز کے ماتھ فکر قوا واستفادہ کیا ہے جبکہ تشمعات کے ملا می ملا میں ہم نے حضور کے اسائے مفات سے فاطر فوا واستفادہ کیا ہے جبکہ تشمعات کے ملا می حضور کی حیات طیبہ کے واقعات اور قرآن پاک میں آپ کے ذکر مبارک سے محد حد تک قائدہ الحالی کیا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ہاری شاعری میں آزاد و معرا نظموں اور طامت نگاری کی تعلیم کا دواج بھی فاصے بڑے بیانے پر متبولیت حاصل کر دہا ہے گذا ہاری نفتیہ شاعری میں ہی ان جدید ترین امناف و اسالیب سے آراستہ تکلیمات کی کوئی کی نظر نہیں آئی آزاد و معرا نظموں سے قرجم پوری طرح مانوس ہو بچکے ہیں البتہ علامتی طرز اعلمار کے بارے میں ابھی پچھ الجمنس باتی ہیں قذا میں موردی ہے کہ ہم علامت و استعادے کے فرق کو بچھ لیں اور پچرا بی نفتیہ شاعری میں علاحوں کا حائزہ لیس

علامت نگاری دراصل ایک شعوری اور ارادی سختیک ہے۔ علامت نگار شعراء کتے ہیں کہ فارتی و معروضی عالم گزراں اصل میں حقیقت نمیں ہے الذا اس کے مناظراور اس کی اثمیاء میں مثابتیں بھی فیر حقیقی ہیں چنانچہ سے لوگ اپ احمابی میں جنم لینے والے حب جانات می کو حقیق تصور کرتے ہیں اور ان حب جانات کی مما نتوں کو علامت کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ ہم اس وقت علامت نگاری کی ماہیت کی بحث میں بڑے بغیری اپنی نعتبہ شاعری میں علامتوں کے استعال کا جائزہ لینے پر اکتفا کریں می

نذر قیمرا یک میسائی نعت کو شائر ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ حضور مرف ملانوں کے لیے رحمت نیل تنے بلکہ رحمت لکھالمین ہونے کے ٹاتے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت تنے۔ الذا وہ میسائی ہونے کے یاد جود شائے رسول پاک کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی نعتبہ شامری ہیں ملاحوں کا استعال بڑی خوبصور تی ہے ہوا ہے شاہ "ان کے یہ اشعار دیکھے

از ری ہے دوش پر معرا کی شال اچھ کی کیلا ہوا کو کہا ہوا کرنوں کا پہرا

آئے ان اشعار میں جو علاستیں استعال ہوئی چیں ان پر ایک نظر ڈالیس یہ چند علاستیں و کیھیے۔

قیام خوشبو 'نام خوشبو ' روشنیوں کے کھیے ' دھند جی لیٹے باغ ' صورت اور چراغ ' درو کا پھول ' معرا

کی شال ' اور ہا تھوں جی کرنوں کا پھول یہ سب نماے فکر انگیز علاستیں جیں مثلا '' خوشبو ترا تیام ہم مراو حضور کی والدت ہے پروہ کرنے تک کا زمانہ ہے جے شاعر نے پوری نوع انسانی کیلئے فرحت و شادمانی کا سب بتایا ہے۔ ای طرح حضور ' کا ٹام نای اسم کرای اپنی جگہہ بھٹے بھٹے کیلئے فرحت و شادمانی کا شاریہ ہے۔ روشنیوں کے کھیت کی بلاغت قائل داو ہے روشنیوں سے مراو حضور ' کی تعلیمات ہیں مظلم آ کھوں کے سامنے لا آغاز ہیں ہے۔ روشنیوں کے کھیت کی بلاغت قائل داو ہے۔ وہند جی لیٹے باغ ہے ذہن ایام جالمیت کا مظلب کمرای اور تاریکی جی گرا ہوا تھا۔ صورت اور چراغ ہے مراو حضور ' کی ذات اقد س اور آپ کی تعلیمات جیں۔ درو پھول مطلب کمرای اور آریکی جی گرا ہوا تھا۔ صورت اور چراغ ہے مراو حضور ' کی ذات اقد س اور آپ کی تعلیمات جیں۔ درو پھول سے خوا ہوا تھا۔ صورت اور چراغ ہے مراو حضور ' کی ذات اقد س اور آپ کی تعلیمات جیں۔ درو پھول سے خوا میں کرای وار تاریکی جی اور ہا تھوں جی کرنوں کا پھول کا مطلب ہے قرآن پاک ان علامتوں جی کیاں کا طرز حیات ہے اور ہا تھوں جی کرنوں کا پھول کا مطلب ہے قرآن پاک ان علامتوں جی کلا ہمیں نہیں نہیں نہیں نہیں کرنوں کا پھول کا مطلب ہے قرآن پاک ان علامتوں خیل کا خلام کی نہیں کری مشا بہیں نہیں نہیں تیں آئر ات وا حمامات جی موجود مما شتوں ہے آئار ممکن نہیں خیل کا خورت نہیں نہیں کین آئر ات وا حمامات جی موجود مما شتوں ہے آئار ممکن نہیں خلاص

نذر تیمری نعتیہ شاعری کے سلمہ میں انتما کی ایک لقم سے اقتباس ملاحظہ ہو دور یک تشنہ کی شال اڑا آ ومال و ہجرکے موسوں کا رسول تضوا کے پاؤں سے بہتی دھول میں کھلتے بھول

ریک تعند کی مثال ہے مراد بعثت ہے پہلے مرد بین عرب کے حالات میں وصال و ہجرت کے موسوں ہے مراد بعث کہ ہے مدید ہجرت کا بعد ہجرت قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تصواحضور کی او نمنی موسموں ہے مراد بیہ کہ حضور گا ہو نمنی پر سوار ہو کر جد حرجد حرجہ ہمی گزرے وہاں زندگی میں کھار اور سنوار پیدا ہو گیا۔ عرض بید کہ ان چار معرعوں میں حضور کی ذات اور تعلیمات کوجس بحر پور اندازے اجا کر کیا گیا ہے اسکی مثال علامتی اسلوب میں مشکل ہے ہی نظر آتی ہے۔ نذر قیمرک دوسری تظمیس بھی علامت نگار کی کامیاب مثالیس ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علامت نگار مملیت ہے معنیت اور چیتاں گوئی کا شکار ہو کررہ جاتے ہیں۔

رشید تیمرانی علامت نگار شاعر ہیں۔ اکی نعتبہ نقم جس میں علامتوں کا نمایت خوبصورت استعال ہوا ہے ملاحظہ فرہائیں

اک دیپ جلا اندهیاروں میں ظلت کے بھرے سینوں سے اك في الحي اک شور محا یے روپ سروپ اندھیاروں کا يرسول ع قائم وائم ب یہ کس کی جرائت ہے ہے کی کا دم ہے یہ کون ماری محری میں ظلمات کا دم یوں نوچا ہے مدبوں کی سوتھی دھرتی پر یہ کون اجالے مجیکا ہے یے خوف و خطر يع يع وه ديب مر جلاتا عي ريا یہ دیمو علمت گاہوں سے مج ذہر بحرے اڑور نکلے مجھ مانی سنبولے در آئے مجمه تكر بوائيل فيح الخيل مج تيز بجوك لرائ ظلمات کی ساری سیتا کیں اک تنا دیب په نوث پرس اتے میں کھ پروانوں نے اس ديب په کميرا وال ليا يه يروان لاجار بحي تح گزدر معیف اور نزار بھی تھے ہر دیے کی رکشا کی خاطر

وہ جان جھیلی پر رکھ کر طوقان کے منہ میں کود پڑے پار گھے پہر ڈوب گئے بیوٹ گئے انے میں کچھ بیراگی بھی وہ رہ پو تما جاتا تما اس دے جو تما جاتا تما اس دے جو تما جاتا تما طوقان کا جید چاک ہوا دم ٹوٹ گیا اندھیاروں کا دو کی اندھیاروں کا

یہ کھم بیٹ ہے آتے کہ اور پھر ظانت راشدہ کے پورے دور کی آریخ ہے بلاشہ اس طرح کی علامت اللہ علامت طرح کی علامت اللہ علامت کی علامت کا مناولہ کر کئی ہیں۔ علامت نگاروں سے ہٹ کر ہارے روایتی انداز کے نعت کو شعراء کے ہاں بھی کہیں کہیں علامتوں کا استعال نظر آتا ہے۔

عد ما مر کے نعت کو شعراء میں جناب حفظ آئب کو تنایت نمایاں و ممتاز مقام ما مل بے انموں نے اپنی ذات کو ثائ رسول کے لیے دتف کر رکھا ہے ان کے نعتبہ کلام کے ایک ایک لفظ میں ایکے دل کی دھر کنوں کی آواز ماف سائی دی آیک ایک معرمے میں بلکہ ایک لفظ میں ایکے دل کی دھر کنوں کی آواز ماف سائی دی ہے حضور کے کہی عقیدت و مجت کے ماتھ تعلیمات رسول کو نمایت احتیاط ہے واضح کرنا ان کی نمایاں خصومیت ہے نعت کوئی کے سلط میں آواب رسالت پر پوری طرح نظر تل منائے وہ رسول پاک کے اسائے صفات کیماتھ نمایت پاکیزہ استعارات و تشیمات سے کام لیتے ہیں گین اگرہ استعارات و تشیمات سے کام استعال ہوئی ہیں جو ایکے احمامات کی لظافت و نزاکت کا نتیجہ ہیں چند اشعار طاحظہ ہوں

اکی خوشبو سے ملک جائے مشام عالم میرے دامن میں جو کل ہائے کرم تیرے ہیں اب کھلے جب نی کی مدت میں پوول کھلنے گے طبیعت میں

مرشار صدیقی کی قسمت پر بھے رہ رہ کر رشک آنا ہے۔ اسکی نعت کوئی اس کے مال پر خود مرکار دوعالم کے کرم کا بھیجہ ہے ۱۹۸۳ء ہیں اے ارض مقدس کی زیارت نعیب ہوئی جال رحمت للعالمین کی نظر توجہ ہے اس نے اپنے کھوئے ہوئے وجود کو دریافت کیا۔ دوخہ رسول کی خیاء بار فضاؤں میں جب اس نے اپنی روح یا اپنے حقیق وجود ہے آتھیں چار کیں اور اپنی بچینی زندگی پر نظر ڈائی تو اسکی آئکھیں شرم و ندامت سے نشن میں گڑی ہوئی محوس ہو کیں۔ اور اختوں کا ایک دریا بچھ اس انداز سے بہنا شروع ہوا ہے بچیلی زندگی کی مقلم تر کردوریاں دھل کر اس کے لیو میں اجالے بھیر رہی ہوں۔ اس کی نعیبہ شامری ان اجالوں کی صوتی تصویر ہے۔ اس صوتی تصویر میں کمیں کمیں کمیں کئی طر آئی میں اجالے کی مقلم اور حضور کی شوری کوشش کا بھیجہ نمیں کمیں کمیں بھی خطر آئی میں گئی سے سام کی شعوری کوشش کا بھیجہ نمیں ہیں بلکہ سرکار دوعالم سے اس کی گھری

ائل توہ پرنے کی کرنوں کی کند میج کی چرے سے آرکی کے آٹیل ڈسکے ان نفاذل میں کلا یہ مجھ پر سانس لیجی ہے اب مجی عالی ایک لیجے میں دمندلکوں کا فیوں ٹوٹ کیا سانولے ذروں میں جاگ انجی جین محک

یا اس کی الم کے یہ معربے

کیا میہ میں ہوں شاید میں ہوں کین سو کھے پیڑ کی ٹوٹی شاخ سے آخر کوئیل کیے پھوٹی ہے یہ تمام اشعار اور لقم کا اقتباس اس کے مجوعہ کلام "اساس" سے لیے گئے ہیں ایول آو

پورا مجموعہ مرشار کے جذبے کا مظربے لیکن ہم نے یہاں ان اشعار میں اور لقم کا اقتباس

اپ موضوع کے لحاظ سے مرف علامتوں کے حوالے سے پیش کیا ہے ذرا ان علامتوں پر فور

فراکیں "افق تیرہ" "آرکی کے آلچل" "وحندلکوں کا فیوں" وغیرہ حضور کی آلم سے پہلے کی

آریک فضا کو آنکموں کے سامنے لاتی ہیں جبکہ "کرنوں کی کند" حضور کی تعلیمات کا اشاریہ

ہے۔ سوکھے "پڑکی ٹوئی شاخ" "کسے پھوٹی" علامات خود شاعر کی اپنی کیفیت کی ترجمان ہیں

سوکھے پڑکی ٹوئی شاخ سے مراد خود شاعر کی اپنی ذات اور ماضی کی ذندگی ہے اس ٹوئی شاخ

سے کوئیل کیسے پھوٹی سے مراد ور شاعر کی اپنی ذات اور ماضی کی ذندگی ہے اس ٹوئی شاخ

معرفت حق کی توثیق کیسے ہوئی اس سوال میں حضور کی چٹم کرم کی طرف اشارہ ہے آگے اب

چند دو مرے شعراء کی کچھ علامتوں پر فظر ڈالتے ہیں

انجریا میں فکر و اظر بھی اس خبار۔ مجر کھٹ میں تعربحالت کے شکری

رياس حيين چود مري

آ آرے جم و جاں پر اس نے موسم شادمانی کے۔ بدل دی شر ستی کی نضا اول سے آخر تک میکی رحمانی

بھ ری میں نی تمنیب کی تدلیس بھی۔ روشی پھر تیرے قدموں کی ضیاء مائے ہے فاور اعجاز

ان اشعار میں "پی خبار" "جاات کے شکری" "موسم شارمانی کے" اور قدموں کی ضیاء خبات معنی خبر علامتیں ہیں راقم الحروف حد سے زیادہ ذاتی اور اشاریت سے خالی علامتوں کا بالکل قائل نہیں ہے لین اشاریت سے آرات علامتیں جدید ترین اسلوب کی قابل قدر خصوصیت ہیں۔ ہر چد امجی ہماری نعتیہ شاعری ہیں علامتوں کا استعال بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بدلتے ہوئے طالات کے جیش نظر ہماری نعتیہ شاعری ہیں مجی علامتی طرز اظمار کے رواج پائے سے انکار نہیں کیا جا سکا۔



حات محری اور سرت رسول کے ساتھ اسوہ حند کا شاعری میں ذکر در حقیقت نعت کوئی کا فن كلاآ ہے 'دح رسول كے باب ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى ذند كى كے تمام كوشوں كا ييان نت كوئى بي كيا كيا اور اس فن كے ذريع حب رسول كے علاوہ عقيدت كے بيش بما چول لاائے ا کے۔ اگرچہ نفت کے ذریعے مدجیہ شاعری کی بنیاد پڑی لیکن اس صنف شریف کے ذریعے علو اور مالغ کے دریا مجی برائے گئے۔ان تمام عوامل کی کار فرمائی کے باوجود نعت کوئی کا فن ایشیائی زبانوں میں ہے ای آب و آب کے ساتھ رق کر آر ہا اور دور رسالت ماب سے آج تک ان چودہ سوسالوں میں نت کی منف میں شعرائے کرام نے ایسے جو ہر دکھائے کہ اس قسم کی ندرتوں کی مثال کسی اور من ٹائری میں دستیاب ہونی تا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

اردو زبان نے تعیدے اور غزل کی ہیت میں نعت گوئی کی صنف کا آغاز کیا اور اردو کے تقریبا " ہرمادب دیوان شاعرنے تیرگا" حمہ اور نعت کے علاوہ منقبت کو بھی دیوان کا جزینایا۔ دکن کی مطبوعہ ادر فیر مطبور شعری تصانیف میں تیرک کے طور پر نعت کو اولین صفحات میں جگہ دینے کا التزام پایا جا تا ے- دور قدیم میں پابند نعت کا رواج رہا لیکن دور حا ضرمیں آزاد نظم اور پابند لظم کے روپ میں بھی نت لكن كالقوريايا جا آ ہے۔

دکی کو اردد زبان اور ادب کی آریخ میں اولیت کا شرف حاصل ہے اور جغرافیائی اعتبار ہے بنومیا پل سے لے کرراس کماری تک کے علاقے میں یولی مسجعی اور لکھی جانے والی زبان کو د کئی کما ہا آتا۔ لمانیات کے بعض ماہرین نے اسے "قدیم اردو" کے ٹام سے بھی یا دکیا ہے۔ دکنی در حقیقت ایک بول ہال کی زبان (Diloct) کی حیثیت رکھتی ہے جس پر Colloguia کے اثر ات بھی محسوس کئے جا

ارزو زبان کی آریخ میں وکن کو بی مید انفلیت حاصل ہے کہ سب سے اولین تصانیف اسی زبان میں لکمی گئی اور اس زبان کے دیلی پنچنے سے قبل ہی خواتین نے شاعری کے جو ہر دکھائے اور اپنی حیات میں دیوان مرتب کردیئے۔ شال ہند میں اردو کے آغاز اور ارتقاء کے طویل عرصے کے بعد بھی وکن کی خواتین نے صرف اصناف شاعری میں اپنے فئی کمالات کا اعلمار نہیں کیا بلکہ نعت کی منف کو بھی پورے لوازمات کے ساتھ استعال کیا۔ انہوں نے بطور تیرک نعت نہیں لکمی بلکہ عالم جذب اور محوجہ معتقہ حب رسول میں سرشار ہو کرنعت رسول کی بنیاد رکمی۔ موجودہ تحقیق اور دستیاب شدہ ستن کے لحاظ ہے لطف النماء اخیا ذ'مہ لقابائی چندا' اور شرف النماء شرف یہ الی شاعرات ہیں جنہوں نے اپنی نعت کوئی کے ذریعے دکن کی شاعری میں خواتین کے جھے کی نشاندی کر دی۔ وقدیم تحقیق کے دو سے مہ لقابائی چنداکو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ تصور کیا جا تا تھا' میں موجودہ تحقیق کے دو سے مہ لقابائی چنداکو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ تصور کیا جا تا تھا' میں موجودہ تحقیق سے دیا جہ کہ اسد علی خال تمنا صاحب تذکرہ "گل کائب" کی شرکے حیات کوجودہ تحقیقات نے ثابت کردیا ہے کہ اسد علی خال تمنا صاحب تذکرہ "گل کائب" کی شرکے حیات کو النہ النماء اخیا ز اردو کی پہلی شاعرہ ہیں۔ ڈاکٹر اشرف رفع نے اپنے تحقیق مقالے میں اس اولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

"کل کی تحقیق نے ساتھا بائی چدا کو پہلی صاحب دیوان شاعوہ کا رجبہ عطاکیا تھا گر آج اس تحقیق نے لطف النساء اتمیا زے مربر اولیت کا آج رکھا چدا کا دیوان ۱۲۱۳ھ میں پہلی مرجبہ مرتب ہوا جو اعزیا آفس لندن کے کتب خانے میں محفوظ ہے' اس کا دو مرا نخہ ۱۲۳۰ھ میں ترتیب دیا گیا اور یہ کتب خانہ آمفیہ میں موجود ہے ۔۔۔۔ اتمیا ز کا دیوان ۱۲ الھ نے مرف ایک مال کی اولیت ہے مہ لقابائی کو مات دی۔ اتمیا ز کا دیوان ۱۲ الھ یعنی تقریبا ۱۲۵ء میں مرتب ہوا۔

کب خانه سالار جنگ میں اس کا قلمی نسخه موجود ہے۔"

(كِلْدُ مَا نيا- دكن أوب متبر ١٨٣ ١٨٥ ١١١١٠)

للف الساء اتماز نے مدّی کی ہیت میں نعت رسول کا حق کچر اس انداز میں ادا کیا ہے کہ حب رسول اور عقیدت کا جذبہ کمل کرسائے آجا تاہے ۔

یں دل سے مصطفے کا جاں ندا ہوں محب شیر برداں با منا ہوں جاں بر ہوں کی ہر دم کوں گا اور کما ہوں محب شیر میں میں موں محب مصطفے ہوں محب معطفے ہوں علم خاندان مرتقئی ہوں موں

ا قمیا زینے مرف اردو میں بی نئیں بلکہ فاری میں بھی نعتیں لکھیں جو ان کے اردو دیوان میں شامل ہے۔ قاری نعت کے اشعار ملاحظہ ہوں ۔ شامل ہے۔ قاری نعت کے اشعار ملاحظہ ہوں ۔

اے نور رب العالمیں اے جان فتم الرسلین اے نیب دد عرش بریں اے رہنمائے عاشقی

ساكيس طال مومنين چيوا خ المتعي توشد علم اليتيس امر الم القين 3 3 ت ست مدق القيل كنحار اليتين よみ. ٠ تو عين اجي. اومتاد مرخل واصلي شد مقترائ

اجازی فاری نعت کافی طویل ہے۔ ای طرح اردو نعت بھی اس دور کے مع توانی کے ساتھ لکمی میں ہے جس کا پہلا شعرہے ۔

اے ومی معطیٰ ہو ماحب لولاک کے عمر پریں جن والی اور ساکتاں اقلاک ہے

لفف النساء المياز كا ديوان ١٥٦ مفات پر مشمل ہے جس ميں ١٨٨ غرايس پيدره رباهياں پا چ تفعات ، چند مخس ، مثمن ، فعت اور حمد ہے۔ مناقب اليك فارى فعت نظام على خال كى مدح ميں دس تفعات ، چه تصائد اور ٢٢١ اشعار پر مشمل ايك مشوى اور ايك فارى لقم اور اى پر ديوان كا خاتمہ بو آ ہے۔ افتام پر لکھے گئے فارى قطعہ سے ١٢١٢ھ آرئ پر آمد بوتى ہے جو ديوان كى ترتيب كى آرئ

اتمیا زید این است می مالات می می است می می الله می تحریک جیس جس کرد کے جیس جس کے لحاظ ہے وہ سوا سال کی تحیی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ترینہ کے مطابق کچھ دنوں کے لیے شفقت پر ری ہے محروم ہو گئیں۔ فیروں کے گھریس پرورش ہوئی۔ تیرہ چورہ سال کی عمر میں اجتاز کی شادی اسد علی خال تمنا ہوگیا۔ اس اعتبار ہے اتمیاز کی تاریخ ہوئی ۔ بیا بتا زندگی کے چیتیں سال بعد اتمیاز کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس اعتبار ہے اتمیاز کی تاریخ بیدائش ۵۵۔ ۱۳۵۳ ہے اور ۱۳۳ سال بعد تمنا کے انتقال کا س ۱۳۰۳ ہے قرار پا تا ہے بیدائش ۵۵۔ ۱۳۵۳ ہے کام کو حروف حجی ہے تر تیب دے کر ۱۳۱۳ ہے جس اپنا ویوان مرتب کیا۔ حک بعد اتمیاز نے اپنے کلام کو حروف حجی ہے تر تیب دے کر ۱۳۱۳ ہے جس اپنا ویوان مرتب کیا۔ دکن کی صاحب دیوان شاعرات میں شرف انساء شرف کا بھی شار ہو تا ہے جو ریاست میسور کی رہنے والی تحص ۔ وہ گئی سال مورس سالار میران سیدا شرف کی پوتی اور ۱۳۸ سال کی عمر حس سرت والی تحص ۔ وہ گئی وہ تو رو کہ مطابق ۱۳۳۵ ہے جس بیدا ہو تھی اور ۱۳۸ سال کی عمر حس سالا ہے سے تیل وفات پائی۔ شرف انساء شرف کے ویوان کا صودہ خود ان کی تحریر جس "ادارہ اللہ میں غزار شعریں ادیات اردو" کے شعیع مخطوطات میں محقوظ ہے۔ داکٹر زور کے مطابق دیوان میں ایک بڑار شعریں ادیات اردو" کے شعیع محفوظات میں محقوظ ہے۔ داکٹر زور کے مطابق دیوان میں ایک بڑار شعریں میں شامل ہیں۔ کلام کا نمونہ ملاحظہ ہو ۔ داکٹر میں غزایات اور مختم تصیدوں کے علاوہ تعیس مجی شامل ہیں۔ کلام کا نمونہ ملاحظہ ہو ۔ مناس مقر کیا ہو تعیس مخبول شعیر کیا ہوں مناس میں میں مقبول شعیر کیا ہو تعیس مخبول شعیر کیا ہوں کیا ہوں معلی مقبول کیا ہوں کیا ہوں مناس مقبول کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں مقبول کیا ہوں گئی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کیا ہوں کیا ہونہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہور کیا ک

جان لب برہ ہر میں جس کے و سیحا مرا شیں الم ویگر

رب سے جو ماٹکا وی تھے سے اللہ اور ایبا حق کا بیارا کون ہے جان وے آخر نی کے عفق میں جز شرف مشاق ایبا کون ہے واکٹررفید ملطانہ نے شرف النباء شرف کے کلام کے بارے میں اظمار خیال کرتے ہوئے لکما ہے۔

" شرف النماء شرف کے کلام کی خواہیہ ہے کہ نعتوں میں انموں نے شعری محاسن کو بھانے کی کامیاب کو شعری عامن کو بھانے کی کامیاب کو شعث کی ہمی نعتوں میں منجا کش نکالی ہے".... صنعت اہمام کی رعایت دیکھئے۔

کر خدا محص پونچائے دد جال میں شرف میں پاؤل کی

د كن ميں نعت كوئى كى طرف اشارہ كرتے ہوئے ڈاكٹر رفيعہ سلطانہ نے بہت ہى واضح انداز ميں لكما ہے:۔

" متیت ہے کہ اردو کے ابتدائی دور میں دکن کے اکثر شاعروں کی توجہ نعت کوئی کی طرف رعی .... دکن کی اولین مثنوی "کدم راؤیدم راؤ" کی ابتدا چرو نعت ہے ہوتی ہے۔ دسویں مدی کے اتفاز کی تعنیف "تو سرمار" مصنفہ اشرف میں مجی اکیس ابیات نعت کی ملتی ہیں۔ خوب مجمد چشتی مجراتی کی تعنیف "خوب تریک" میں مجمی تعتیں ملتی ہیں۔ گیار ہویں مدی کے نعت نویسوں میں معظم' بلاتی' عالم'اجداور مختار کے نام مشہور ہیں۔"

بلد الم ديدر آباد انب نبره ١٠ - ١١٥ اواسا

ڈاکٹر رنید سلطانہ کے اس بیان میں موجود تحقیق کی روہے ہم یہ اضافے کر سکتے ہیں کہ دکن کے صرف شاعروں نے نعت کوئی نہیں کی بلکہ صاحب دیوان شاعرات نے نعت کے فن کو بطور خاص سلوک میں لایا اور لطف النماء اتمیا ز'مہ لقابائی چندا کے علاوہ شرف النماء شرف کے ٹام دکن کی نعت کو صاحب دیوان شاعرات میں بڑے گخر کے ساتھ لئے جا کتے ہیں۔ جس کے ساتھ ہی یہ ثبوت بھی ہلکا ہے کہ نعت کوئی کے معالمہ میں دکن کی خواتمین مردول ہے کی قدر بھی پیچھے نہیں رہیں۔

### برفيمر خذا قبال جاديد

رور حا منر کو نعت کا دور کما جا تا ہے۔ نعت نے اس دور یس جو وسعت حاصل کی ہے وہ بیتیا تا تال لار ہے۔ ویسے ہردور نعت ہی کا دور رہا ہے۔ نعت تو الی بمار ہے جو بے فزال ہے۔ ایک ایبا نغر ہے جو نفسل بمار کا مختاج نہیں بلکہ لالہ وگل ' رحمتا ہوں کی بمیک اس ہے المنتے ہیں۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند و بالا تھا ' ہے اور رہے گا' اگر یوں کما جائے تو ٹناید بھتر ہوکہ ہمارے دور نے اپ تشخص کو پالا ہے اور بھتکتی ہوئی انسانیت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہی ایک در ہے جہاں تمناؤں کے اضطراب کو آسودگی نعیب ہوتی ہے۔ وہی ایک دیوار ہے جو آبلہ پاؤں کا داحد سمارا ہے اور وہی ایک راست ہماں شرق ہی رہبراور شوق ہی منزل ہو تا ہے۔ آج کے قلم اگر نعت سرا ہیں تو یہ ای احساس لی شرق ہی رہبراور شوق ہی منزل ہو تا ہے۔ آج کے قلم اگر نعت سرا ہیں تو یہ ای احساس لی شرق ہی میں دہرو نے اگر آفا ہ کو بچان لیا ہے تو احسان آفا ہم ہم کر نہیں ہے۔ یہ تو ثبوت ہم اس بات کا کہ دیکھنے والے کی نگاہ سالم اور سمت درست ہے اور یہ بھی محبوب کی عطا ہے۔ محب کا فخر بیں۔

آ کھوں میں نور' دل میں بھیرت ہے آپ ہے میں خود تو کچھ نہیں' مری تیت ہے آپ ہے

جھے کچھ ہوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعروں میں ایک دوڑ شردع ہوگئ ہے اور ہر"ماحب تھیں"

نعت کو بننے کی سعی کر رہا ہے ہم کویا ہر بوالہوس نے حسن پرتی کو اپنا شعار بتالیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس ذات والا صفات سے قلبی تعلق نہ ہو' بات بنتی نہیں۔ نتیجہ بیہ ہے کہ اکر نعیس یا قب ہے کیف شی یا غزل کا چربہ۔ غزل مبالغہ آفر منیوں کا دو سرانام ہے۔ جبکہ نعت ایک الحیاط ہے جو تکوار کی وصار پر چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغے سے کام لیا۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے مقصود ہمرف سے ہے کہ نعت میں ادبیت اور حس ادائو السی مبالغے سے کام لیا۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے مقصود ہمرف سے ہے کہ نعت میں ادبیت اور حس ادائو الین مبالغے سے کام لیا۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے مقصود ہمرف سے ہے کہ نعت میں ادبیت اور حس ادائو الین مبالغہ آمیزیوں سے دامین بچانا چا ہے۔ اکہ الیانہ ہو کہ اس بیا کیزہ صنف سخن اور غزل میں اقرار شمل ہو جائے اور کچر کس ایسانہ ہو کہ مستقبل میں الیانہ ہو کہ اس بیا کیزہ صنف سخن اور غزل میں اقرار کہ تا پڑے اور کہ تا پڑے کے کئی جمتد کو اٹھنا پڑے اور کہ تا پڑے کہ اس کی نعت کی تطریح کے لیے کئی جمتد کو اٹھنا پڑے اور کہ تا پڑے کہ اس کو کہ تعلیم کی اس دور کی نعت کی تطریح کے لیے کئی جمتد کو اٹھنا پڑے اور کہ تا پڑے کے اور کہ تا پڑے کے لیے کئی جمتد کو اٹھنا پڑے اور کہ تا پڑے کہ کئی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کو اس کی خوالے کی جمتد کو اٹھنا پڑے اور کہ تا پڑے کہ کی تعلیم کو کھیں ایسانہ ہو کہ کی تعلیم کی اس کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے اس کی خور کی کئی کو کھی تعلیم کی تعلی

-8 E 11

تالہ ہے بلیلی شوریدہ ترا ظام ابھی

اپ سے بیٹ اسے اور ذرا تھام ابھی
اور بیتول ڈاکٹر سید عبراللہ "کوئی وہ محض مشق رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی شاعری نہیں کر سکا۔ جو
عبت کے کرب و درد' انھاک اور مرکزے توجہ سے باخبرنہ ہو" کچی بات سے ہے کہ نعت کی دنیا میں محو
ہونے والا انسان کوئے مجاز کا رخ کری نہیں سکا کیو تکہ جب حقیقت دل میں ساجائے تو افسائے فود نجود
عجر جایا کرتے ہیں۔

عشق اک کمر ہے جب تک ہے وہ محدد مجاز اور اس حد ہے گرر جائے تو ایجال ہو جائے اور اس حد ہے گرر جائے تو ایجال ہو جائے ایک نعت کو کردیک حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں باتی تمام محبیق فروتر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ رکیس المتافقین عبداللہ بن البی کا مومن بیٹا حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے مرض کرتا ہے کہ اجازت ہو تو اپن منافق باپ کی گردن اقاد کر آپ کے قدموں پہر کھ دول۔ پاس ناموس مختق اور شخیل ایجان کا تقاضا ہی ہواکر آ ہے۔

عشق اور شخیل ایجان کا تقاضا ہی ہواکر آ ہے۔

وقا کا سوز تو کندن بعا دیتا ہے انسال کو

میں نے بھی لکھا تھا کہ مرورت اس امری ہے کہ غزل یا وضو ہو کر فعت بن جائے۔ کراب محسوں

میں نے بھی لکھا تھا کہ مرورت اس امری ہے کہ غزل یا وضو ہو کر فعت بن جائے۔ کراب محسوں

کرتا ہوں کہ غزل یا وضو نہیں ہو عتی جب تک شاعر خود یا وضو نہ ہو۔ مروری ہے کہ شاعر فعت کئے ہے

پیلے 'حضور ہے تعلق کی کوئی صورت پیدا کرے اور اس صورت کی اولین منزل ' نماز ہے کہ وہ مو من و

کافر میں حد اقبیا زہم نماز جمد و شاہ اور درود و ملام کا ایک شرق انداز ہے۔ اور فعت اسی درود و ملام کا

عزائی اظمار اور مترقم شکل ہے گویا جب تک ول کا آئینہ شفاف نہ ہو۔ اس میں جمال رسالت ' جنگ نہیں

مکا اور مکر آئینہ نہ کوئی تکس سمیٹ مکل ہے اور نہ کوئی جنگ دکھا سکتا ہے عار من و رخمار اور گیسو

دکاکل کے خدکوں نے بھی فعت کو غزل بنانے میں اہم کروار اوا کیا ہے ' متیجہ سے کہ حضور کے لیے

معشوق ' ناز مین ' طرحدار ' فوید' ایسے الفاظ فعت میں ور آئے ہیں' رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم پیٹیغا ''

من مراپا تھے کہ سورج ان کی نیائ رخ سے تاب تب لیتا ' راہتے ان کے قدموں کی چاپ سے جھوم

مشوق ' کار بران کے قد دلؤاز سے سر بلندی پاتے اور فعنا کیں ان کے قس کی ممک سے فر شال رہ تی تعلی اور ای عاف ہو تھیں۔ کر اصل شے نازہ جاں تھا اور ای عاف ہو تھیں۔ مراسل می نازہ علیہ و سلم کا ہر خط کھر کیا تھا اور ای عاف ہو بیاں کا دو سرا عام بیرت رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ہر خط کھر کیا تھا اور ای عاف ہو بینی نازہ کی شامائی ' تعلق ' اور خش کے بغیر' ایل می میں ہیں ہی ہی ہے اگر قلم اٹھ گا تو وہ تکلی تو کارت کیا تھیں۔ کہا تا میں اور جب ایمان می مشکوک ہو تو فعت کے لیے اگر قلم اٹھ گا تو وہ تکلی تو کارت کیا تھیں۔

میں بعد توبہ واستغفار لکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیّیت کی ہوٹان 'رِنم کا ہوا نداز 'آہگ کی ہو کی بیات اور دل لشینی کی جو خصوصیت ہے 'اے ہم شعری عمال د کمال کے جملہ عمان کے بادہود شعر کا عام بھی ضیں دے کئے۔ اور قرآن نے شعراء کی کھذیب بھی عالبا"ای لیے کی کہ اس دور کے لوگ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعراور قرآن کو شعر کنے لگ گئے تھے گویا قرآن اپنی تمام قرقت مریزوں کے بادخود مران کا ریک اور ڈوٹک شعر نہیں ہے۔ ای طرح نعت میں اسلوب و اوا کی تمام تر دھا یُوں کے بادجود فرال کا ریک اور ڈوٹک نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ بی ان اصطلاحات و تشییرات کو نعت کے مقیم و جلیل ممدی کے لیے استعال کرنا چاہیے جو غزل کی مجاذی نفشا کے لیے مخصوص ہیں۔

تدیم شاعرجب نعت کتے تھے توان کے پیش نظر حمٰنی کا دیا ہوا کڑا معیار ہو تا تعا عرفی مشاب ایں رہ نعت است نہ محرا آبستہ کہ رہ بردم نتخ است قدم را

ہندار' کہ نوال بیک آبک مرددن نعت شہ کونین د مدی کے دیم را

نتجہ معلوم کہ وہ لوگ اپ ول کی پاکٹری عقایہ کے خلوم اور کے گداز اور جملہ شعری معلوم کے باوجود نعت کہنے ہے لرقے تھے کہ کمیں توجوں کے مرتحب نہ ہو جائیں۔ کو تکہ محمد زات کرائ تھی جس کے حضور میں جدیہ و بایزیہ جس سائں روک کر آتے تھے اور ان شعراء کے جین نظر قرآن پاک کی یہ تنییہہ بھی تھی کہ رسول کی آوازے اپنی آواز اور فی نہ کرو اعمال یول سل ہو جائیں گے کہ احماس تک نہ ہوگا۔ آج ہر کہدو مد نعت کنے کارو ٹیس شرک ہے۔ اس دو نعت کو نے کیف اس کے کہ احماس تک نہ ہوگا۔ آج ہر کہدو مد نعت کنے کارو ٹیس شرک ہے۔ اس دو نعت کو نے کیف اس کے کہ احماس تک نہ ہوگا۔ آج ہر کہدو مواجہ بعض فیتیں پڑھ کریوں محموں ہو آ کی نعت کو بے کیف اس کے لیس پردو دور حاضر کا کوئی عبد اللہ بین ابی کھڑا محرارہا ہے۔ دل میں منافقت کے بت چھپا کر نے دن نعت کی میا نقت کے بت چھپا کر نام کر اور اب بازگت ہوگا۔ جب تک موز کو تک دور نعت کا دل ماز رگ جال نمیں ہوگا، نعت منافقت ہے۔ اور جناب علی نے فرایا تھا کہ منافی ہرشب کا چائ موز ہے۔

نعت خود بولتی ہے۔ اس کا خلوص قاری کے دل میں خود بخود اتر آ ہے۔ شعر کے بترہ میں امراتے ہوئے آئووں کی باکٹری کی باراتے ہوئے آئر اور کیلتے ہوئے گدازی کو از خود دل کی طمارت اور قلم کی پاکٹری کا بتا دبتی ہے 'گر اُج اکثر نعیش' علیل جذبوں' ایا جج مقید توں اور وقتی مصلحوں کی ترجمان ہیں' اندازی خوشما کی کے لاکھ پردوں کے باوجود اعمال کی سے دل نمایاں ہے اور رہیمی الفاظ کی بہتات اور عیبنی تراکیب کا حکوہ بھی البترال کردار کو چمپا نہیں دہا جہد ہے کہ نعت میں الفاظ کا بار کیمن تو ہے گرافلام کا جمال نہیں اور محض لفظوں کا حسن ہردور میں گفتار کے قازیوں کی منافقت کا طرق احمیا زر ہا ہے۔ صورت مال ہے کہ آج کی بیشتر نعتوں کو اگر حضور کے اسم کرای کے بغیر پڑھا جائے تو ان میں اور ایک عام فزل میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض تو تو بین تک جا پنجی ہیں۔ اور لوگ انہیں جدید دور کا جدید انداز سمجھ کر گوارا کر دے ہیں۔

گزشتہ دنوں ایک اخباری مقرنے ٹھیک لکھا تھا کہ آن کے بیض شام پہلے ایک فرل کتے ہیں۔ پار
وی فرل قائد اعظم کی شان میں نظم بن جاتی ہے۔ اور پوقت ضرورت وی نظم ، نعت کا روپ وہار لین
ہو
ہے۔۔۔۔۔ نعت کو نہ اس روپ کی ضرورت ہے نہ بہروپ کی اور ڈر ہے کہ کس الی شاہ وجہ ناراشی نہ ہو
جائے اور رحت عالم کی خشکیں نگاہوں کا کون سامنا کرسکے گا؟ شام کے بہترین عظم اس کا اپنا شمیر
ہے اگر اس کا مغیر نعت گوئی پر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے ، بصورت دیگر اے اپ کتاخ قلم اور چھوٹ
ہے اگر اس کا مغیر نعت گوئی پر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے ، بصورت دیگر اے اپ کتاخ قلم اور چھوٹ
خیالات کو لگام دینی چاہیے اور تو بہ کرنی چاہیے ، فیر مطمئن ضمیر اگد نے دل اور آلودہ قلم کے ساتھ نعت خو بین جاتی ہے اور آلودہ قلم کے ساتھ نعت حد بین جاتی ہے ، اور آکڑ نعتیں ایس ہیں کہ حضور کے سراپا کے بغیر انہیں پڑھا جائے تو وہ حمد گئی ہیں۔
حمد بین جاتی ہے ، اور آکڑ نعتیں ایس ہیں کہ حضور کے سراپا کے بغیر انہیں پڑھا جائے تو وہ حمد گئی ہیں۔
حمد بین جاتی ہے ، اور آکڑ نعتیں ایس ہیں کہ حضور کے سراپا کے بغیر انہیں پڑھا جائے تو وہ حمد گئی ہیں۔
حمد بین جاتی ہے ، اور آکڑ نعتیں ایس بین کہ حضور کے سراپا کے بغیر انہیں پڑھا جائے تو وہ حمد گئی ہیں۔
حمد بین جاتی ہے ۔ احتیاط کے انبی تقاضوں کی وجہ سے بڑے بیات قادر الکلام نعت کے میدان میں خود کو عاج کو س کرتے ہیں۔ یہ شعر حضور کے آگا ذاور عالب کے بخری کا آئینہ دار ہے۔

عَالَب ثَائے خواجہ بہ یزداں مراشتم کا شِتم کا کا کا دات کا کا دات کا کا دات کھی است

حضور کی الواقع مردار انبیاء بھی ہیں اور سرتاج اولیاء بھی۔ الطاف حق کے قاسم بھی ہیں اور کمال رحت باری کی انتا بھی شکتہ دل عاش کا آمرا بھی ہیں اور جمان شوق کا مقصود و تدعا بھی ہیں 'رخ جمال اللی کا آئینہ بھی ہیں اور مشکل کشائیوں کے لیے وسیلہ پیمیل التجا بھی ' غرض ۔

کی ہے فلفٹ اِنْمَا اُنَا بُشُوَّ خدا کے بعد ہمی کھے کو خدا نہ کو

ے چے جاتے ہیں۔ منصور و بھی ہے جو تک یہ فعت معلیٰ کے بھی ای چے بھی ہے ہے اس کا جواب سرد کے قطرہ ہائے خون اور شہاز کا نعرہ متانہ علی دے تھے ہیں۔ میں نعت کتے ہوئے اور روح کو جنم کے شطوں ہے ڈرالیتا ہوں"
دور ما ضرکے ایک مظیم نعت کو جناب حفیظ آئب کے الفاظ میں "نعت اس کیفیت کا نام ہے جب فکر شام ذات رمالت اکب صلی اللہ علیہ و ملم کی طرف بورے انہاک و اخلام کے ماتھ رجوع کر آئے 'اس کیفیت کے انگلار کے لیے اس سے بہتر لفظ جیس مل رہے۔

شان ان کی سوچ اور سوچ میں کو جائے

نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے

ہے کیفیت خدائے کریم کی خصوصی عتابت میں ہے۔ اس کیفیت کے الفاظ میں وصلے کا

عمل بھی آئید ایردی کے بغیر ممکن نہیں 'یمال قدرت فن ساتھ دینے ہے قاصر رہتی ہے

کیا فکر کی جولائی کیا عرض ہنر مندی

کیا عمر کی جولای کیا عمر مندی تومیف پیمبر ہے توفق خدادندی

میں ندے گوئی کے موجودہ رجمان کو روکنا نہیں چاہتا ، محض منبطنے کی تلقین کروہا ہوں نعت کے لیے جس پاکیزہ سوچ اور کمال محومت کی ضرورت ہے اس کا احساس ہر نعت کو کو ہونا چاہیے۔ بارگاہ للف و کرم سے سے طمارت و نظافت نعیب ہو جائے تو خاص کرم ہے۔ ورنہ طلب اور آرزو تو ہوئی چاہیے ، معلوم نہیں نعیب کب کمل جائیں

نین حق ناگاہ ی رسد دلکین بدل آگاہ ی رسد دلکین بدل آگاہ ی رسد اللہ یہ بندے خود بخود باللہ کی پذیرائی بقیعاً "ہوتی ہے۔ اگر وہاں سے قوفق مل گئ تو پھر فکر کے مقدے خود بخود باللہ جا کی اور قلم میں بھی پُر مُماکی جنبش بیدا ہوجائے گا۔

نعت میں کیے کوں ان کی رضا سے پہلے

میرے ماتھ یہ پہینہ ہے ناء سے پہلے

## العن المحالي المحالي (يجومورهات)

#### ورشيروارن

نعت کوئی کی طرح نعت خوانی بھی ایک ایما مقدس کام ہے جود ظیفہ ملا عکد اور سنت محابہ ہے۔ اس حوالے تے حضرت حسان بن خابت انصاری رمنی اللہ عنہ سب سے زیادہ مشہور و معروف محالی ہیں۔ وہ ابے وجدانی کلائر اور خوش الحانی ہے سامعین کے قلوب کو تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اور حضور اكرم ملى افتر عليه و آله وسلم ان كيليح ايك منبرر كحواتے تھے جس پر كھڑے ہو كروہ مجد نبوي ميں آنخفرت صلی الله علیه و آله وسلم کی موجودگی میں آپ کی توصیف بیان کرتے تھے۔ حضرت ابورر ورض الله عنه فرماتے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ وخلافت میں جب حضرت حمال مجد نبوی میں لوگوں کے سامنے اپنا نعتیہ کلام خوش الحانی سے سنا رہے تھے تو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ اوحرے گزرے اور حضرت حسان کو تر چھی نگاہوں ہے دیکھا۔ حضرت حسانؓ نے کما محرہ میں اس وقت بھی یی اشعار مجد میں خوش الحانی کے ساتھ برحتا تھا جب وہ ہتی جو تم سے کمیں زیادہ افغل و اعلیٰ ہے ، ہم لوگوں میں بہ ننس ننیس جلوہ افروز ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمرٌ خاموش ہو گئے۔ مختریہ کہ نعت کوئی کی طرح نعت خوانی کی روایت بھی عمد رسالت ہے تا عصر حاضر جاری وساری ہے۔ تاہم دور حاضر میں نعت خوانی کی محافل اور نعت خواں حضرات کے رویہ میں بعض اصلاح طلب امور شامل ہو گئے ہیں۔ جن پر "نعت رنگ" شاروس میں پروفیسرافشال احمد انور صاحب نے اپنے مضمون "نعت خوانی کے آداب اور اصلاح و متعلقات" من بحربور توجه ولا كى ب- پروفيسرماحب نے اگرچه بيد طويل مضمون برى محت كے ساتھ اپنے مشاہرات کی روشن میں لکھاہے۔ اور بلاشبہ نفس مضمون کے حوالے سے بردی تفصیل کے ساتھ املاح طلب امور کی جانب قار ئین کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کی سے کاوش لائق تحسین ہے۔ لین اکثر مقامات پر ان کی تحریر منجیدگی متانت اور راه اعتدال سے متجاوز نظر آتی ہے۔ ای طرح ان کے مت سے اعتراضات شرعی نصوص کے بجائے ذاتی قیاس پر جن نظر آتے ہیں۔ جن کی تنسیل ترتیب وار

(۱) اس مغمون میں صفحہ ۱۳۰ پر حضور نبی پر نور صلی اللہ طیہ د آلہ وسلم کو "یار" کمنا ادب کے منافی تنایا گیا۔ کیا ہے۔ یہ لفظ فاری سے اردد زبان میں مردج اوا ہے۔ جس کے معنی میں دوست 'سامقی' مددگار' ادر مجوب و فیرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کا یا رِغار کما جا تا ہے۔ اس طرح فاصل برلیوی صاحب کا

دمرې:

جو تے در سے یار چرتے ہیں در بدر یوشی خوار چرتے ہیں در

واضح رہے کہ مولانا احمد رضا خال صاحب کا یہ شعران کی اس فعت کا مطلع ٹانی ہے جس کے متعلق موائح اعلیٰ حضرت دیدار مصطفیٰ موائح اعلیٰ حضرت (مسلم کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نعت کو پیش کرنے پر اعلیٰ حضرت دیدار مصطفیٰ اللہ علیہ و آلہ وسلم) ہے مشرف ہوئے۔ قمدا اگر یہ واقعہ تھج تحریر کیا گیا ہے تو "یار" کمنا خلاف ارب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ واقعہ غلط بیان کیا گیا ہے 'تواور بات ہے۔

ای منی پرید بھی لکھاگیا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو "تو" تم "تجہ تیما تیمی " تجی " تجی " تجی ا وغیرہ مینوں سے "بلانا" درست نہیں۔ یمال لفظ "بلانا" خود خلاف ادب ہے۔ کی کی کیا کال جو آپ کو خالب کر کے بلانے کی جمارت کر سکے۔ اس منی پر پروفیسرافضال معاحب نے اپنا یہ شعری تھینہ بھی جزا

: 4

"بلاکس" آپ کو تو' تم ہے کب منامب ہے ارب کے لفظ ہی لاکس تو نعت ہوتی ہے

یماں "بلا کمی" کی جگہ ایبالفظ در کارہے جس میں پکارنے کے معنی پائے جاتے ہوں۔ (جیسا کہ سورہ ا جرات میں بیان ہوا ہے "بیٹک وہ لوگ جو تہیں جروں کے باہرے پکارتے ہیں (دفد بنو تھیم) ان میں ہے اکثر بے عمل ہیں") لہذا کوئی بھی مسلمان حضور کو بلانے کی گھتا فی نہیں کر سکتا۔ البتہ استخافہ و فریاد کے طور پر آپ کو مدد کیلئے پکار سکتا ہے۔ یہ بات اجماع ہے ٹابت ہے۔

(۲) منحد ۱۳۰ پر ہی حضور اکرم کے لئے تو "تیرا "جیسے ضائر استعال کرنے کے حوالے ہے بعض بزرگ شعراء سمیت مولانا احمد رضا خال صاحب کیلئے لکھا ہے کہ (بیر بزرگ) "مجذوبان رسول مقبول کا حیثیت رکھتے ہیں۔" حالا تکہ اعلیٰ حضرت نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ،

قرآن ہے میں نے نعت گوئی کیمی لیمنی رہے احکام شریعت کھوظ یا

جو کے شعر و پاس شرع ددنوں کا حس کیو کر آئے لا اے پیش جلوہ اور مزمد رضا کہ بیل پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عقائد کے حوالے ہے مولانا احمد رضا خال برطونا کے لمغوظات اور فآدیٰ کو "مجذوب کی بڑ" کئے کے بجائے علائے عرب و تھم یوی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کو

(٣) صفح ٢٥٥ پر صاحب تعيدة برده شريف كا واقعه بيان كرتے هوئ لكما بي مميح بيدار هوئ تر شفائ كالمه مل يكل متى اور خواب والى جادر كل على شفائ كالمه مل يكل متى اور خواب والى جادر كل على خرائى هوئى جادر مبارك كيلئ لفظ "برى تقى" لكمنا خلاف ادب ب-اس كے بجائے يوں لكما جانا جاہيے تماكہ بيدار هوئ وادر مبارك مرائے موجود تقى-

(٣) مغیر ۱۵۱ پر نعت خوانوں کے معادمہ طلب کرنا یا معادمہ کا تقین کرنا پندیدہ بات نیں اگرچہ سخت کیج میں گفتگو کی گئی جم کین بسرحال نعت خوانوں کا معادمہ طلب کرنا یا معادمہ کا تقین کرنا پندیدہ بات نیس البتہ اگر نعت خوان ذاتی کارے محفل میں آیا ہے تو اس کا پیٹرول چار جز طلب کرنا یا نیکسی کا کرایہ طلب کرنے میں کوئی شری قباحت نہیں۔ بلکہ ختظمین کو مدعو کے ہوئے نعت خوانوں کو آمدورفت کا کرایہ خود ادا کر دینا چاہیے۔ یا مواری کا بریوبست کرنا چاہیے۔ اگر نعت خوان اعلیٰ ظرفی اور تعلقات کا خیال رکھتے ہوئے اس سے دست بردار ہو جائے تو یہ اس کی مرمنی پر مخصر ہے۔ اس پیرا کراف میں یہ تحریم بھی شائل ہے اس سے دست بردار ہو جائے تو یہ اس کی مرمنی پر مخصر ہے۔ اس پیرا کراف میں یہ تحریم بھی شائل ہے دست بردار ہو جائے تو یہ اس کی مرمنی پر مخصر ہے۔ اس پیرا کراف میں یہ تحریم بھی داور اس میں منوب خوان کو کے گا۔ اور اس میں منوب کی گؤتی کی گؤتی کی گئو گئی تو نیس ہوگی۔"

یہ مهمل عبارت ہے۔ نڈرانہ نعت خواں کی ملک ہے۔ کمی کو کیا حق پنچتا ہے کہ دو نعت خوانوں کو لیے والا نڈرانہ اس کو نہ دے 'یا اس میں ہے کو تی کرے؟ کیا معاحب مضمون یماں کوئی شرق تھم پیش کر کتے ہیں؟۔ حقیقت میں ایمی باتوں ہے ایقیا لمالا زم ہے۔

(۵) مغدہ ۱۷۳ پر لکما ہے "اگر (منظمین) شرکینہ والے اور شریر الطبع ہوں تو کرایہ اور ایڈوانس والی کردیا جا آ ہے۔ " موال یہ ہے کہ کیا کی محفل نعت کے منظمین شرکینہ والے اور شریر الطبع ہو کا ہے۔ " موال یہ ہے کہ کیا کی محفل میں جانے ہے 'نہ جانا بمترنہ ہو گا۔ کیا شریعت نے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ ایہا ہو تو کیا ایس محفل میں جانے ہے 'نہ جانا بمترنہ ہو گا۔ کیا شریعت نے ہیں شریر لوگوں ہے ایتناب کا درس نہیں ویا ہے؟ مختریہ کہ کسی محفل نعت کا اہتمام کرنے والے لوگوں کیلئے ایسے ناشائستہ الفاظ استعمال کرنا بری زیادتی ہے۔

(۱) صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں "پر دفیسرڈ اکٹر مجمہ طاہر القادری مدظلہ 'کے ادار ہ منهاج القرآن میں جو سالانہ نعت خوانی ہوتی ہے 'اس میں تمام بتیاں بجما دی جاتی ہیں 'محض ہلکی می لور ہتی ہے۔ کوئی پیے نہیں ویتا۔ سب کی توجہ کا مرکز 'ذات حضور معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہوتی ہے۔ کاش یہ نکلام سارے ملک بلکہ ساری

ريايس رائج بوجائے-"

اس حوالے ہے یہ معروضہ پیش فدمت ہے کہ مخفل نعت یا محفل میلاد میں تو نیادی تصوری یہ ہوتا ہے کہ الی کا فل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا آپ کے کرم ہیں ہیں۔ بزرگان دین کا بیہ شیوہ رہا ہے کہ وہ الی کا فل کے موقعوں پر روشنی کیلئے نہ مرف دئے بلہ محلی کن دئے جلاتے ہے۔ صاحب مضمون کو محفل میلاد اور ملتہ ذکر واز کار میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ چواقاں کرنے کا موقع ہے یا رہے سے چرافوں کو محفل میلاد اور ملتہ ذکر واز کار میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ چواقاں کرنے کا موقع ہے یا رہے سے چرافوں کو بھی گل کردینے کا؟ رہا چیے (نذرانہ) نہ لینے اور نڈرانہ نہ دینے کا ور نڈرانہ نہ دینے میں جا اور لیما سنت رسول اور حمل محابہ کرام سے خابت ہے۔ نڈرانہ نہ لینے اور نڈرانہ نہ دینے میں جا ہم القادری صاحب کے حقارف کئے ہوئے قطام میں بھی خوبی کا کوئی پہلو ہو کہا ہم القادری صاحب کے حقارف کئے ہوئے قطام میں بھی خوبی کا گوئی پہلو ہو کہا ہم القد ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم نعت پیش کرنے والے محابہ کرام کی تدر وائی اور کون نہیں جانا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم نعت پیش کرنے والے محابہ کرام کی تدر وائی قدر وائی اور کئی نہیں جانا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم نعت پیش کرنے والے محابہ کرام کی تدر وائی قدر وائی اللہ علیہ و آلہ و سلم نعت پیش کرنے والے محابہ کرام کی تدر وائی فیصلے کی انہ کہ و کے انہیں انعام سے نوازتے تھے۔

(2) منی ۱۸۳ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ بعض نعت خواں "مجفل کے درمیانی دقت میں آتے ہیں۔ اپنی باری پر نعت پڑھ کر اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں۔ اپنے مابعد نعت خوانوں کو نمیں ہنتے۔ یا توانسی مگر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ یا انہیں کسی اور محفل میں جا کر پڑھنا ہو تا ہے۔۔ دیے بھی یہ زیادتی ہے کہ کچھ نعت خواں تو اخترام محفل تک بیٹھے رہیں اور کچھ اپنی باری بھگرا کرچلتے ہیں۔"

محمل نعت کے تقدی کے حوالے سے بید انداز تخریر مناسب نہیں۔ محمل نعت میں آثر تک بیٹے رہنا باعث سعادت ہے۔ اسے زیادتی سے تجیر کرنا محفل نعت کے تقدی کے خلاف ہے۔ مزید یہ گفت خواں محفل کی جان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہفتہ وار تعطیل یا کی اور چھٹی والے دن سے پہلے کی شب محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ ان مواقع پر نعت خوانوں پر بیک وقت کی افراد کی جانب سے شرکت کا دباؤ ہوتا ہے۔ اگر نعت خوانوں کو ایک ہی محفل کا پابٹد کر دیا جائے تو دو مرے علاقوں کی محافل محافل محتاث ہوتا ہے۔ اگر نعت خوانوں کو ایک ہی محفل کا پابٹد کر دیا جائے تو دو مرے علاقوں کی محافل محتاث ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض محفلوں میں سامعین تو ہوں کے لیکن نعت خواں نہ مل کیس گے۔

اس کے علاوہ سامعین تو اپنے کلے کی محفلوں میں اپنی مرض ہے شریک ہوکر تسکین پاتے ہیں اور دو سری محافل میں شرکت کا ان پر دباؤ بھی نہیں ہوتا یعنی وہ اپنی سولت کے مطابق شرکت کے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ نعت خوانوں پر کئی محفلوں میں شرکت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کی شرکت پر محفل میلاد کی کامیا ہی کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ بے چارے دن بحر کسب مطاش میں معمود نسر ہے ہیں' اور انکی راتیں پروگر اموں میں بر ہوتی ہیں۔ اس طرح انہیں اپنی فرمت کے مقام کھانے محافل نعت کے لئے وقت کرنا ہوتے ہیں۔ اندا ان پر کی پردگرام میں آخر تک بیٹھے دہنے کی محافل نعت کے لئے وقت کرنا ہوتے ہیں۔ اندا ان پر کی پردگرام میں آخر تک بیٹھے دہنے کی

پابٹری خلاف مصلحت ہے۔ وہ ایک محفل میں نعت پڑ حکر دو سری محفل میں جاتے ہیں تو وہ محفل بھی تا آخر ذکر رسول کی محفل ہوتی ہے ' فلڈ النظے ثواب میں کی نہیں آتی۔ یہ حضرات نعتبہ محفلوں میں شریک ہو کر حاضرین کے دلوں کو نعت خوانی ہے گرماتے ہیں۔ اور شنگان عشق رسول کے قلوب کو مدحت سرکار کا سے سراب کرتے ہیں۔ اس طرح ترویج نعت کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں۔ اگر محض اپنی تسکین ان کے پیش نظر ہو تو یہ اپنی ترکیف کر نعتیں پڑھ کر اور بدیٹے درود و سلام چیش کرکے شاد کام ہو بھتے ہیں۔ انڈاان پر بے جااعراضات کرنے بجائے کا فل نعت میں ان کی موجودگی کی قدر کرنا چاہیے۔

(A) نعت پڑھ کر نگاء خوانوں کے کمر چکے جانے کے بارے میں صفحہ ۱۵۳ پر پروفیسر صاحب کھتے ہیں اس قباحت کا حل بیہ ہے کہ منتظمین ایسا اہتمام کریں کہ جس نعت خواں کو جتنے روپے عوام کی طرف سے ملے ہوں وہ ایک لفافہ میں ڈال کر' اس پر نہ کورہ نعت خواں کا نام لکھ کرا شین کرلیں۔ اور یہ لفافہ اپنی بیس رکھ لیس۔ جب محفل ختم ہو' تو ہر نعت خواں کو اس کا لفافہ اور اپنی طرف سے دیا جانے والا اعزازیہ وے دیا جائے۔ یقینا "کوئی نعت خواں لفافہ لئے بغیر نہیں جائے گا۔ اور محفل کا رنگ خواب نمیں ہوگا۔"

 کرام اور دا منین بڑاروں روبے معاوضہ طے کر کے پردگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کولائے اور

مر پہنچائے کی ذمہ داری بھی بجا طور پر خطبین ہی کو انجام دینی ہوتی ہے۔ ان صرات کا یہ مال ہے کہ

مر پہنچائے کی ذمہ داری بھی بجا طور پر خطبین ہی کو انجام دینی ہوتی ہے۔ ان صرات کا یہ مال ہے کہ

مر پہنچائے کی ذمہ داری بھی بائے کرام اور بائے کے واطبی ان میں نمیں جاتے کو تکہ انہیں اعلیٰ مرکاری

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کم فرمت نصیب ہوتی

مرکاری افران اور شمر کے متمول افراد کے پردگراموں ہی ہے بہت کو اپنا کیں۔ افران اور شمر کے متمول افراد کی بیا کی کرا ہے فرائی کی افرائی ذمہ داری یا اس کا کرا ہے فرائی کی افرائی ذمہ داری ہے۔

(A) مندے ۱۸ پریہ اعتراض لکما گیاہے کہ "بعض نعت خواں پان مند میں لے کر اسٹیج پر جیٹیتے ہیں مالا کلہ نعت خوانی کی محفل میں سگرے' پان' بیزی' سگار وغیرہ چیزوں کا استعال متاسب نہیں۔ نعت خواں کو قو محفل ہے ہٹ کرعام زندگی میں بھی ان چیزوں کو مند نہ لگانا جاہیے۔"

محرم افضال صاحب على ما كل يس بهى علائ كرام كے بجائے اپ قياس يا مشہور نعت فوانوں كے اقوال پر بحرومہ كرتے ہوئ فتوى صادر فرماتے ہيں۔ ان كى يہ قياس آرائى (عام زندگى ميں) سكرے يا عاركى حد تك تو شايد درست ہو۔ ليكن پان كھائے ميں كوئى شرى ممانعت نہيں۔ مولانا احمد رضا فال يا عاملى بطوى عليہ الرحمتہ كا شار عرب و تجم كے يكان اور دگار مفتيان دين متين ميں ہو آئے۔ ان سے ايك صاحب نے پان اور تمباكو كھائے كے بارے ميں فتوى تحرير كرنے كى در خواست كى۔ آپ في جو فتوى تحرير فرايا اس ميں يہ الفاظ شامل ہيں۔ "جب بدبونہ ہوتو درود شريف اور ديكر وظائف اس صالت ميں بوجھ فتوى تحرير كرنے كى در خواست كى۔ آپ في ہو تو درود شريف اور ديكر وظائف اس صالت ميں بوجھ فرايا اس ميں يہ الفاظ شامل ہيں۔ "جب بدبونہ ہوتو درود شريف اور ديكر وظائف اس صالت ميں بوجھ فردر منہ كو باكل مان كر لين يا تمباكو ہو۔ اگر چہ بمتر منہ صاف كر لينا ہے۔ ليكن قر آن فقيم كى طاوت كے وقت فردر منہ كو باكل مان كر لين ...." (فآوى رضوبه)۔

یہ مسلمہ تغیر الفاظ کے ساتھ فقہ کی ایک اور متعد اور مشہور کتاب روا لمحتار میں بھی بیان ہوا ہے۔ جم سے پان اور خوشبو دار تمباکو کھانے کی اباحت ٹابت ہے۔ رہا سگریٹ' سگار' بیڑی اور حقہ' تو اس سے تمباکو کا تھم منہوم ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا نتویٰ ملاحظہ فرمائے :

"تی بین ہے کہ معمولی حقد تمام دنیا کے عامنہ بلاد کے عواج و خواص یماں تک کے علاء و عظمائے حض محترمی ازاد ہمااللہ شرفا" و بحریما") میں دائج ہے 'شرعا" مباح و جائز ہے۔ جس کی ممانعت پر شرع ططرے اصلا" دلیل نہیں 'قواہے ممنوع و ناجائز کمتا احوال حقہ ہے بے خبری پر جن ہے۔ "مجرودا کمتا و سے علامہ شای علیہ الرحمة کا فتوی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں "معمولی حقہ کے جس تحقیق ہی ہے کہ وہ جائز و مباح ہے۔ اور مرف مردہ تزیمی ہے۔ یعنی جو نہیں ہے وہ انچھا کرتے ہیں 'اور جو چتے ہیں چکھ

يرانيس كرتے-" (احكام شريعت)-

اس تحقیقی مُنتگو کے بعد پروفیرافضال انور صاحب کو محض مفروضات پر بنی این امتراض سے رجوع کرلیما چاہیے۔ (سامعین دیے بھی محفل نعت میں سگریٹ وفیرہ نہیں پیتے۔ مرف پان می کھاتے ہیں' جس کی اباحت سطور بالا ہیں بیان کی جا چکی ہے)۔

(۹) سفحہ نبراہ الم ۱۹۰۰ پر طویل گفتگو یں اس بات پر ذور دیا گیا ہے کہ ہدیا ملاہ و سلام پیش کرتے وقت ملام پڑھے والے نعت خوال کا چرہ مدینہ منورہ کی محت ہونا چاہیے۔ اور اس کے چیجے حاضرین محفل بھی مدینہ سن کھڑے ہوں۔ وو صفحات پر پھیلی ہوئی یہ طویل گفتگو محض ذہنی اخراح پر بین ہے۔ تحقیق اور شرکی دلائل ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صاحب مضمون نے نماذ با جماعت کے امام کا مقتدیوں کی جانب سرخ کر دلائل ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صاحب مضمون نے نماذ با جماعت کے امام کا مقتدیوں کی جانب سن کرکے بیٹھے اور اجماعی دعا کرنے کے بارے بین شاید نہیں سوچا کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ ہی صورت سلام پڑھنے دار اجماعی دعا کرنے کے بارے بین شاید نہیں سوچا کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ کی مسلمانوں کا حلقہ بنا کر بیٹھنا میچ مسلم کی حدیث ہے شابت ہے۔ اندا حلقہ کی شکل میں کھڑے ہو کر سلام سرخ مسلم کی حدیث ہے شابت ہے۔ اندا حلقہ کی شکل میں کھڑے ہو کر سلام مضمون نگار محا فل نعت کی حقیقت ہے یا اس کے خلاف میں؟ محولہ بالا تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مضمون نگار محا فل نعت کی حقیقت ہے یا اس کے خلاف میں؟ موقعت عیاں ہوتی کہ محافل میلاد میں باز مردار امت معلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تشریف آوری کے واقعات و شوا پہ توا ترکے سابھے بزرگان دین اور بردار امت معلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تشریف آوری کے واقعات و شوا پہ توا ترکے سابھے بزرگان دین اور بیا خوتی نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو یقینیا "ان کا روتیہ مختلف ہوتیا۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمتہ نے اپی شرؤ آفاق تعنیف "فیوض الحرمن" میں مشام اجمال کے عنوان سے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی تشریف آوری کے لطیف مشام ات تحریر فرمائے میں۔ ای طرح " زبرة الاکار " میں شیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ یہ واقعہ صحت روایت کے ساتھ مشل فرماتے ہیں :

" حضرت فوٹ الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی (رمنی اللہ تعالی عنہ) ایک مرتبہ مجلس میں وعظ فرہار ہے سے۔ حضرت فوٹ الاعظم رمنی اللہ عنہ کی کری کے پاس آپ کے قدموں میں حضرت شیخ علی بن بھی بیٹ شیخے سے کہ ان کو فیند آگئے۔ حضرت فوٹ پاک نے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ فرہایا۔ اس کے بعد فوٹ جیلانی رمنی اللہ تعالی صد اپنی کری سے نیچ اترے اور حضرت میسی علیہ الرحمتہ کے سامنے بااوب کمنے جیانی رمنی اللہ تعالی صد اپنی کری سے نیچ اترے اور حضرت میلی بھی علیہ الرحمتہ بیدار ہوئے کہ فوٹ وی در بعد حضرت میلی بھی الرحمتہ بیدار ہوئے تو فوٹ الاحمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ تھو ڈی در بعد حضرت میلی بھی علیہ الرحمتہ بیدار ہوئے تو فوٹ الاحمان کے فواب میں دیکھنا تو فوٹ الاحمان کی طواب میں دیکھنا ہوئے۔ انہوں نے اثبات میں ہوا ب دیا۔ اس پر فوٹ پاک نے فرہایا میں نے اس دو یہ اور اللہ تعالی کو گواب میں اللہ تعالی کو گواب کی دیا تبلہ کی دول اللہ میں اللہ تعالی کو تا تبلہ کی دول اللہ تعالی کو گواب کی دول کا قبلہ کی دول اللہ تعالی کو گواب کی دول کا قبلہ کی دولت کا دولت کا دولت کا قبلہ کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کو تبلہ کی دولت کا تبلہ دیا تبلہ دی ڈیکھنا اور فوٹ پاک رمنی اللہ تعالی کو تعالی کو کو تبلہ کی دولت کا تبلہ دی ڈیکھنا اور فوٹ پاک رمنی اللہ تعالی کو کو تبلہ کی دولت کی دولت کا تبلہ کی دولت کو تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کو تبلہ کا کی دولت کا تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کی دولت کا تبلہ کی دولت کی دولت کا تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کا تبلہ کی دولت کو تبلہ کو خوالے کی دولت کی د

طرف بہت كركے با ادب كمرت موكر حضور اكرم صلى الله عليه وآلبه وسلم كى زيارت كرنا تابت مو آ سيدادر حضور اكرم كى تشريف آورى كا جوت لمآم)-

اپے واقعات کھڑت ہے معتر کابول علی ملے ہیں۔ جن سے بیات المبت ہوتی ہے کہ دینی ہالس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ قرون اولی سے ما مدر مسلمانوں کا دی ہاتھ کی شکل میں یا علاء واعلین کے روبر دیٹھنا توا ترکے ساتھ المبت ہے۔ اسی مجالس میں مدر برم کا نکات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اگر اپ کرم سے جلوہ افروز ہوں تو آپ مدر نشین اور تمام ما مرین طقہ نشین یا حاشیہ نشین ہوتے ہیں۔ المذا محقق بات یک ہے کہ کافل میلاد کے نقذ س کو سمجھا جائے۔ اور طقہ کی شکل میں یا ورود و سلام پڑھے والے کے مقابل می کھڑے ہو کر مدیو صلوۃ و سلام ہیں جائے۔ اور طقہ کی شکل میں یا ورود و سلام پڑھے والے کے مقابل می کھڑے ہو کر مدیو صلوۃ و سلام ہیں کی حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ المبسوط اور اصول فقہ کی دیگر کتب میں یہ اصول تحریر کیا گیا ہے۔ کی حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ المبسوط اور اصول فقہ کی دیگر کتب میں یہ اصول تحریر کیا گیا ہے۔ کی حیثیت حاصل ہے۔ جیسا کہ المبسوط اور اصول فقہ کی دیگر کتب میں یہ اصول تحریر کیا گیا ہے۔ کارت بالعرف کا الگابت یا لئم " لینی جو بات رواج ہے طابت ہو وہ الی ہے جیسے نص سے طابت موری کے معتررواج کو ذہنی اخراعات کے سمارے نامانوس شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سارے نامانوس شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔

امید ہے کہ ان معروضات پر مغروری توجہ دی جائے گی۔ اور ذہبی نوعیت کے مفاعن لکھنے سے وشتر اللہ علی ختر کی تحریروں سے استفاد کیا جائے گا۔ ماکہ ذہبی طلقوں میں بے بیتیٰ کی کیفیت عام نہ ہونے بائے۔ پروفیس افضال احمد انور نے جو اصلاحی نکات بیان کے ہیں ایجے تیمری پملوؤں کا اندازہ تو قار کین کرام کری چکے ہیں اس معروضہ میں طوالت ہے گریز کرتے ہوئے کچھ الی باتوں کی جانب توجہ دلائی گئی ہے جن میں بعض بے اعتدالیاں مضمریں۔

0

فروغ نعت میں دبستان کراچی کے شعراء کی فدمات کے جائزے اور ۲۵۵ز ندہ شاعروں کی نعتوں کا مفروا چتاب

ايواننعت

مرتبه الم می متاز پیلشرز - ۲۰ نوشین مینشراردد بازار کراچی

### و المالي المالي

#### ترجم: صبااكبرآبادى

کھ نہیں مقمد عنایت اور بخش کے سوا ہے مرے قلب حزیں میں عشق نیال آپ کا اس مرے جذب دروں سے خوب واقف ہے خدا آپ کی فدمت کو یہ سارا جمال پدا ہوا ہے زمین و آمال میں آپ کی ثان میا آمال کو آپ کے قدموں سے رتبہ ل کیا مرجبا کہ کر پکارا اور جو مالکا ویا رحت باری نے مقصد آپ کا پورا کیا الغزش آدم نے وحوندا تھا سارا آپ کا آپ بی کے نور کا تھا یہ کرشمہ بر لما آپ ی کی یاد نے ان کو رہا غم سے کیا حفرت میٹی نے کی ہے آپ کی مح و عام حر کے دن مجی رہیں گے آپ کے ذر لوا جس نے ونیا کے وماغ و ول کو جرال کرویا آپ ہے کری نے آکر کہ دیا س اجا

اے شہ شاہان عالم ور یہ حاضر ہے گدا ثابکار خلقت و خیر البشر میں آپ ی آپ کا شیدا ہوں میں مرکار والا کی قتم آپ کے مدتے میں پدا کی گئی یہ کا نات آپ بی کے نورے روش بیں سے ممس و قمر بب شب سمراج بلوائے کے سوئے فلک قرب خالق کی بید منزل اور کس کو مل سکی بخش امت طلب کی آپ نے جب یانی آپ کے اور ہر بٹر کے جد اید سے کر نار ایراہم آپ کے مدقے میں کلٹن بن کئ جب پرا دور معبت حفرت ایوب پر آپ وہ ہیں آپ کے آنے ے مدنوں ہمعر حضرت موی مجی تھے وابستہ دامن آپ کے معجزے ایے دکھائے آپ نے کلون کو بازوع صموم بَز دين كل كنار جب آپ کے در پر المال ماتھی ہے اور سمال اون نے بھی آپ سے کی ہے مد کی اس أب كي فدمت عن ايك ال إاب ماضيها آب جوال الكيول ت آب ل جاري يوا محرول نے آپ کے اِتوں عی اللہ بدہ با آپ سے چڑا روائ اللہ اوران ا یا کجی چر کے ول میں آپ کا تما اتھی یا آپ کے لف و حایت سے مریشوں کو فینا کر دیا این محی سے دور درو لادوا آی کے اس مبارک نے انیں بھی فنا آت کے کس وین نے کیا ایما کر دیا ای کو زنده کر کیا تما آپ کا دست دما آے کے چمونے سے اس عل درو کا دریا با آئے نے ماکی زما اور جموم کے بری کمت مدق دل سے غے والوں نے بارا مردا پت کر کے کنر کو اطام کو اونیا کیا ہو گئے کروم بخش آپ پر کر کے بھا کافروں کو تی کر کے دمدہ ہورا کر دیا رحت تی ہوا ہر سرکہ اواب کا صن ہون آپ ی کے طور رخ کی نیام یاک ہے وہ ذات جی نے آپ کو افشل کیا ے تم اللہ کی اے سد ارض و عا شاعران دیر کی ہے کوشش مدح و غام

آے کی مرکار ب کے والط جائے بناہ ردان دشت مجی طالب کرم کے آپ سے آپ نے اعجار صحا کو اگر آواز دی آئے کی شان کری کا تما ہے بھی مجرہ چروں نے دی گوای آپ کے اعاد کی آپ پر ابر روال ہر وقت تما مایہ گل ناک پہ کا نیں تما آپ کا فحل قدم آپ کے جو دو عا سے سارا عالم نینیاب آب نے حضرت تارون کو بسارت بخش دی جب خيب اور ابن انعرابا في كمائ تن \_ زخم جنّ نيبر مي علي كي دكمتي أكمول كو دين با رکا تما جب پر باہر کا اٹی بان ے ائم معبد جن کی بحری دودہ نے محروم مقی خک مالی سے بریثاں جب ہوئے اہل مرب دعوت اسلام دی جب آی نے محلوق کو آپ ہیں گلوق عالم کو برایت کا خال آب کے دشن جو تھے ہتی میں گرتے ی کے . آگی فوج لما تک بدر می اداد کو ل کہ ے قدم فرت نے چے آپ کے ہود اور بونس جمال و نور سے تھے نین یاب یاظ انبیاء کے آپ ی مالار ہیں آپ ما کوئی نیں اے مرور سین لقب آپ مرثر میں سب عابر شاء عی آپ ک

اور سرایا آپ کا قرآن میں لکما ہوا الله مد لوح و للم الفظ و بال سے مادرا ومف پر بھی لکھ نیں کے اید ارض و تا آپ پر قربان ہو میرا دل درد آشا آپ کے اومان کا اظہار میرا بولنا ريمنا مول جب تو جلوه ريمنا مول آب كا آے کے جورد کا یہ بی ہے میرا آمرا آپ بی کے ہاتھ میں سرمایہ ہے کوئین کا آپ عی میں دین و دنیا میں جمال کا آمرا آپ کا دامن مرے ہاتھوں میں ہے خرالوری آب متبول شفاعت میں سر روز برا یں غریب و بے نوا ہوں اور شیدا آپ کا آ ایر باتی رہے کا عام علی آپ کا اور ان سب بر میں جتنے آکے دحت سرا

ہے زول انجیل کا میٹی یہ از راہ خر آپ کے ادمانی میت اور مورت کیا لکمیں ہوں سمندر روشنائی اور شجر سارے ملم اے مرے آتا رانا شِنت ہوں آپ کا آی کا حن تعور میری خاموثی کا مخفل آی کے اقوال بی سنتا ہوں جب سنتا ہوں میں اے مرے مالک فقری میں مدد کھے مری افعنل الخلوق ميري ست بحي دست كرم روز محشر تک حریس بخشش سرکار اول بخش میال کی مخریں مجھے امید ہ آی کے مائے میں جو آئے کا بخش یائے کا مہاں ہیں آپ میری بھی شفاعت کیجے اے نشان رحت حق آپ یر لاکوں سلام آپ یر اور آپ کے اماب یر ہوں رحمیں

یارسول الله دونوں کی ریاضت ہو تبول بو حنیفہ کی عقیدت میں ہوا شامل مبا

#### 1 WONDER

If the Prophet Muhammad visited you,
Just for a day or two.
If he came inexpectedly,
I wonder what you'd do.
(th. I know you'd give your rucest room,
I o such an honoured guest
And all the food you'd serve to him,
would be the very best,
you're glad to have him there.
That serving him in your home,
Is joy beyond compare.

But... when you saw him coming. Would you meet him at the door With arms outstretched in welcome. To your visitor? Or ... would you have to change your clothes Before you let him in? Or hide some magazines and put The Quran where they had been? would you still watch X-rated movids, On your TV set? Or would you rush to switch it off, Before he gets upset? would you turn off the radio, And hope he hadn't heard? And wish you hadn't uttered, That last loud hasty wird?

Would yor hide your woridly music, And instead take Hadith books out? Could you let him walk right in, Or would you rush about? And, I wonder... If the Prophet spent A day or two with you, Would you go on doing the things You always do?

Would you go right on saying things you always say? would life for you continue
As it does from day to day?

Would your family conversation Keep up it's usual pace And would you find it hard each meal to say a table Grace? Would you keep up each and every prayer? without putting on a frown? And would you always jump up carly for prayer at Dawn? Would you sing the songs you always sing And read the books you read? And lit him know the things on whing Your mind and spirit feed? would you take Prophet with you Everywhere you plan to go? Or' would you, maybe, change your plans Just for a day or so?

Would you be glad to have him meet your very closest friends?
Or would you hope they'd stay away
Until his visit ends?
Would you be glad to have him stay,
forever on and on?
Or would you sigh with great relief,
When he at last was gone?
it might be interesting to know
The things that you would do
If the Prophet Mohammad, in person, came
To spend some time with you.

BY: SISTER CAMILIA BADR

## West Constitution of the second of the secon

#### ترجه آفاب كريي

اگر محمد مصطفی الها یک

اور دوائت په دستک دین

اور دوایک دن کے لئے آپ کومیزانی کا شرف بخشیں

قریب تو یہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی
میں یہ سوچتی ہوں

ایسے عظیم ممان کے لئے

گر کا بمترین کمرہ

ادر کھانے میں دہ سب کچھ جو آپ کے مقدور میں ہوگا

ادر آپ کے لفطوں میں استقبال کے پھول ممکیں گے

"مرکارا اکیا کرم ہے

آپ نے عزت بڑھائی ہے

مرت کی ہماری انتا کوئی نہیں ہے"

کرمیں سوچتی ہوں انہیں اپ گر کی جانب آتے دکھے کر آپ دروا زے پہان کا استقبال کڑیں گے یا پہلے کپڑے بدلیں گے اور پھر کھرے اندر بلا کیں گے (کہ لباس کے اسلامی تقاضوں کے مطابق ہوں) یا پچھے دسالے چھپا کیں گے اور ان کی جگہ قرآن رکے دیں گے اور جسپے ٹی دی پر پہلتی ہوئی بالغ نمودی کو کماں لے جائیں گے اور ریڈیو ہند کریں گے؟ اور اس تمنا کے ساتھ کہ انہوں کے کھی نہ سنا ہو اور آپ کے منہ سے نگلنے والے الفاظ.... رک جائیں کے

ادر موسیقی کاساماں کیااس کی جگہ حدیث کی کتابیں لکل آئیں گی کیاانہیں آپ مشآ قانہ بے قراری کے ساب<mark>تہ گھرے اندر لے آئیں کے</mark> یا؟

ادر میں سوچتی ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایک دن آپ کے ساتھ گذار دیں توکیا آپ کی مشغولتیں دی رہیں گی جو ہیں اور کیا آپ کی باتیں اور گفتگو دی رہے گی جو ہے اور کیا آپ کی زندگی اپ رائے پر چلتی رہے گی

> کیا آپ کی کمر بلو گفتگو اپ معین راستوں پر سنر کرتی رہے گی؟ اور کیا ہر کھانے کے وقت دعاؤں کا دہرانا آپ کے لئے آسان ہو گا اور کیا ہر نماز وقت پر ادا ہوگی... بلا الجمن

ا در پھر بخرکے وقت کیا آپ طلوع سحرہے پہلے اپنے بستر کو چھو ڑ سکیں گے اور کیا آپ وہی نفنے اپ آپ کو سنا کیں گے جو ہردن سناتے ہیں اور کیا آپ دی کابیں پر متے رہیں کے جو پڑھتے ہیں اور کیا آپ اپ طقیم رسول کو بتا کیں گے کہ آپ گاہ ہے کہ آپ کی روح اور ڈیمن کن خیالات کی آباج گاہ ہے اور کیا آپ اپ اوی در ہنما کو ان مقامات پر لے جا کیں گے جمال جائے کا منصوبہ بنا رکھا ہے کیا چر آپ اپ ارادے بدل دیں گے دو چار دنوں کے لئے دو چار دنوں کے لئے

کیا آپ اطمینان کے ماتھ سرور کو نیمن کی ملاقات
اپ جگری دوستوں سے کرائیں گے
کیا آپ سوچیں گے کہ کاش دو آپ کے ہاں نہ آئیں
جب تک سرکارگر کا قیام ہے
کیا آپ اس آر ذو کا اظہار کر سکیں گے
کہ کاش سرکار بھیئے بھٹے آپ کے ہاں مقیم رہیں؟
کیا آپ اطمینان بحراسانس لیں گے
جب شاہ کو نیمن کے رخصت ہونے کی گھڑی آگے گ

ذرا سوچئے اگر سرکار آ جا کی آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے

#### پروفيئر آفاق مترلتي

سدمی زبان و ادب کے مرابید میں نعتیہ شامری کا نما یاں ترین صد ہے۔ خصوصا محمرت شاہ میرالطیف بھنائی کے مجموعہ کلام "شاہ جو رسالو" میں نعتیہ مضامین کی جوروح پرور کیفیات لمتی ہیں وہ بت اور وائی جیسی قدیم شعری امناف کی صورتوں میں زندہ جادید حیثیت افتیار کر چکی ہیں۔ شاہ سائی نے اپنے بیام و کلام میں جو اخلاقی و روحانی درس دیا ہے اس کا محور محس انسانیت مرور دومالم 'ادی برق فی انسانیت مرور دومالم 'ادی برق فی منام کی دحت ہی سے مبارت ہے جا ہے اس کا اظمار براہ راست شاہ خوانی کے انداز میں ہویا علاماتی و اشاراتی ریک و آہک میں۔

حقیقت یہ ہے کہ سرت طیبہ اور اسوہ حنہ کے اوصاف میدہ سے۔ شاہ بھٹائی کو جو مشق تھا شاہ جو رسالوکا ہریاب اس محتق کا شاہ جو رسالوکا ہریاب اس محتق کا مظر ہے۔ ملا آپ بہلا باب جو سُرکلیان کے نام سے موسوم ہے اور اس کے کئی ذکی ھے ہیں جن کو داستانوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس پورے سُرکلیان میں نعتیہ بیتوں کی جو معنوت ہے وہ ا

درج ذيل ترجول ين طاحظه مو-

اگر اللہ پر رکھتے ہو ایمال اللہ عرب میں ان دونوں کا سودا جنوں نے دل ہے اس یکا کو مانا نہ ان کو کوئی گرای کا خطرہ کا ایمال کے ساتھ جس نے بھی جس کی خاطر نی ہے سے دنیا فوتیت اس کو دو سروں پر لی

مریمن کلیان میں شاہ صاحب نے تشیماتی اور استعاراتی انداز بیاں سے توحید ورسالت کا عرقان

حقیق پخٹا ہے' طا"ایک بیت ٹی فراتے ہیں۔ مزل مخت ہے در محبوب جید دیزی کد مقیدت سے کیا عجب تم پہ مریاں ہو کر دہ لااذیں جمییں مجبت سے کاٹن داذ حیات مل جائے تم کو اس دہیر حقیقت سے شاہ سائیں کے کلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے حوالے سے استعارے برتے گئے ہیں ان سب کا ذکر کرنے کے لئے طویل مقالہ در کار ہے۔ سندھ کی ساتی اور تهذی و شالتی تدروں کو برقرار رکھتے ہوئے شاہ لطیف نے جودو سخا 'ہدر ڈی و روا داری 'ایٹار و قربائی 'مرووفا 'مرور منا اور ایسی بی بیشتر صفات عالیہ رکھنے والی بعض سندھی شخصیات کو مجس انسانیت کے فیغنان رحمت کا پرقر قرار دیا ہے۔ مثلا سم بلاول میں سندھ کے ایک سمہ سمردار "جادم ملکم" کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اے سما! تو ہے تابدار زبان درنہ ہوں تو بہت ہے ہیں مردار جوت در چہ بزاروں خدمت گار جوت در چہ بزاروں خدمت گار ہر کی کا ہے اپنا اپنا ظرف تیری جودو تا ہے کب انکار ساکوا تم ای کے در چہ چلو " بمکھرے" بیدا نہیں کوئی سردار اس کی جودو تا کا کیا کہنا صاحب طم و پیکر ایٹار

ای سربلاول میں جو نعتیہ مضامین شاہ سائی نے بیان کئے ہیں منظوم ترجموں کی صورت میں اکل چور مثالیں پیش کر آ ہوں۔

جن کو مدق و مغا ہے نبست ہے ان پہ اس جان جال کی رحمت ہے جب ہوتی ہیں گرمنہ روض سب کو عزم و یقین کی دعوت ہے اپنے وابنتگان دامن کو موج و طوفان سے پار آبارے گا اپنے وابنتگان دامن کو جب وہ خیر آبٹر پکارے گا کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا پیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نہیں ہوا اب تک مارے نبول کا بیٹوا ہے وہ کوئی ویسا نبول کی برخی میں دور ابول کی برخی کی بر

بیتوں سے تطع نظر سربلاول میں نعتبہ دائی (کانی) کا انداز بیاں بھی بہت ہی پر کشش ہے۔ جس ہے ای کی رضا کا سارا دی راہبر اور مان

امیں ہے ای کی رضا کا سارا دی راہبر ادر مای ہارا در ادر مای ہارا در ادر مای ہارا در ادر مای ہارا در ادر مای کا سارا در ادر کہ ہے تام جس کا مجر اس کے لئے مجمی اشارا نبارا سوارا لین اس کا لفت و کرم جادواں ہے دد عالم کو جس نے کھارا سوارا میرانا کی در میرا

مرساریک شاہ جو رسالو کا وہ باب ہے جس میں برسات کے مناظر اور باران رحت کے اثرات کی مکائی ہے۔ شاہ سائی کے دور میں سندھ کا بیشتر حصہ اور خصوصا موہ علاقے جو دریائے سندھ ہے دور واقع ہیں خلک سالی کا شکار رہتے ہیں 'اس منمن میں محرائے تحرکا نام لیا جا سکتا ہے جمال آج بھی دی طال ہے جو صدیوں پہلے تما لیکن جب بارشوں کا موسم آتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے تو محرا بھی گزار بن جاتے ہے۔

سُرُسارتک مِن مقامی کیفیات اور رنگ آمیزی کی مخصوص علامت کے پردے میں شاہ سائیں نے یہ آثر پیدا کیا کہ بینجبر اسلام کی ولادت باسعادت' بعثت اور طلوع اسلام سے سندھ میں بھی ایسی مرمبزو شاداب فضا ابھرنے کی جیسے ہر طرف نوبمار کا ساں ہو۔ چند بیوں سے اس کیفیت کا اندازہ لگائے۔

اسلام کی برکتیں اور رحمیں مدینہ منورہ سے ہر طرف جھلنے لگیں جس طرح اللہ تعالی کے فضل دکرم سے ہارشوں کے موسم میں دور دور تک شادا بی کا ساں ہو تا ہے۔ اس کیفیت کو شاہ سائیں سُرسار تگ میں اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

رخ کی کا ہے سوئے احتیول کوئی آئی ہے کابل و تقدمار اک سرقد کی طرف جائے ایک جائی ہے بانب کرنار مازم روم ہے کوئی بدل اور کی کو عزیز ہے دلحمار ہے دکھار کے دکھار کی طرف رواں کوئی دگی کی سمت ہے تیار سندھ پر بھی ترا کرم ہو جائے اے دھنی! تو ہے سب کا پائن ہار سندھ پر بھی ترا کرم ہو جائے اے دھنی! تو ہے سب کا پائن ہار سول متبول ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری نی اور تمام رسولوں کا سرتاج ہنا کرعالم

انسانیت پر کتنا برا احسان کیا ہے۔ اس احسان عقیم کوشاہ بھنائی نے اپنی پیام و کلام میں جا بجا اجارکیا ہے۔ سرُسارنگ بھی ایسی ابیات سے بحربور ہے جن میں رسول اکرم کے نیفنان رحمت کو باب الاسلام سندھ کی شادائی پر محمول کیا ہے۔

بجلیاں بادلوں کو لے آئیں ہر طرف خوب ہو گئی برسات تم کا صحرا بھی ہو گیا شاداب نیخی رحمت کے ہیں یہ احسانات رنگ لائی ہے آخری بارش صلہ رنج و نم وصول ہوا جوٹ رحمت کو آئیا کیا کس کا بجر دعا قبول ہوا

اس طرح کے متعدد بیوں میں شاہ صاحب نے خاتم الانبیاء اور اللہ کے آخری دین میں کی پر کات کو متای ربک آمیزی کے ردے میں بہت ہی من موہنے انداز میں بیان کیا ہے اور پچھ الی ہی دلکشی ان

علمار- تمرك كسان كر باورو لحمار- راجتمان اور سنده كے علاقے

وائیوں میں ہمی سمولی ہوئی ہے جو سند می نعت کوئی کی سدا بمار مثالیں ہیں علامالیک وائی ٹیل جمعت دمنی

ملی الله شداکی SE نعاك دریم د حرئ شوكت مجدے میں اور دونوں عالم تيرا په تو ورش اعظم 13 4 3 ازل کا علوه آرائی ساری دنیا ہے شدال ملی اللہ تیری نیالی

تیرے پاؤں کی دھول بھی پیاری تشمیں کھائے ذات ہاری ہر سو تیرا نین ہے جاری جاگ اٹھی نقدیے ہاری ہارش رحمت نے برمائی ماری دنیا ہے شیدائی ملی اللہ تیری نیابی

شاہ جو رسالو' کا ایک مرکی دو سرے سرول کی طرح سندہ کی ایک مشہور و معروف لوک کمانی "مولی رانو" کے کرداروں اور طالات وواقعات ہے تعلق رکھتی ہے۔ مول سراپا حسن وجمال تھی اس کی طلب میں بڑے بڑے را جکماروں نے سخت آزائشوں ہے گزر کر بھی اسے پانے کی کامیابی نہ حاصل کی بہوں نے اپنی جان گنوائی اور جو زندہ رہے بھی دہ اسکے تام کی دھونی پاکرجوگی بن گئے گررانونے اپنی دانشمندی' سخت کوشی اور کچی طلب کے شیتج میں مول کے دل کو ایسا جیت لیا کہ خود مول کو رانو ہے عشق ہوگیا۔ بسر کیف اس لوک کمانی میں طلب کی صدانت اور طالب و مطلوب کے حوالے سے شاہ بعثائی نے مول کو حسن حقیقت تک رسائی پانے کا وسیلہ قرار حسن حقیقت تک رسائی پانے کا وسیلہ قرار حین حقیقت تک رسائی پانے کا وسیلہ قرار

نہ یہ عالم نہ یہ منم نہ یہ مردار رکیمیں گے

نہ یہ دیں دار رکیمیں گے نہ دنیا دار رکیمیں گے

بہر صورت جو تحلیم و رضائے یاد رکھیں گے

دی مول کا حن مانیت آفار رکیمیں گے

بوقت جاگئی یارب! نظر جب آساں پر ہو

بنیمنان محمر ذکر تیما بی زباں پر ہو

جو نیمنان گاہ احمد مخار رکیمیں گے

جو نیمنان گاہ احمد مخار رکیمیں گے

دی مول کا حن عانیت آفار رکیمیں گے

وی مول کا حن عانیت آفار رکیمیں گے

ماہ لطیف کا بام وکلام کلا کی موسیقی اور سندھ کی لوک فنائے روایات ہے گرا تعلق رکھتا ہے۔

اس ملیے میں انہوں نے کئی جد تی اور ندر تی بھی پیدا کیں طاع محالیکی موسیقی میں "بدد" ایک رائعی

اللہ م اس میں کچھ تبدیلی کرے اے "بدو سند می "کانام دیا گیا ہے اور شاہ سائی نے اس باب میں

عشق اللی ' حب رسول' اور عشق حقیق کے دائمی مرور و کیف پر ایسے بیت اور کچھ وائیاں کیس جن کو ان

مقیدت مند بیزی چاہتوں ہے گاتے کٹکاتے ہیں۔

واكي

بھے کہ رکھیا کی دھر برمانا يموژ نه جاما 1 يارك فراد عاری مطلب کی ہے دنیا ماری كوك ے اک چا ش کام آنا پيود د جانا 3 بادے یں ہوں تشا کام مجت اک جام ممبت € 4. بجي ماتی بن کر آپ بال چموژ نه جانا 3 يادے روز اول سے نور تہارا ين طوه آرا رل ديره و رابر او تم راه جمانا ټموز نه مانا 3 يادے

ہاری نعتیہ شاعری میں مدینہ منورہ کا ذکر جس خلوص و مجت اور مقیدت واحرام ہے کیا جاتا ہے وہ محاج ہوا ہیں۔ اس روح پرور دوایت کو کس طرح من دعتی ہیں اس روح پرور دوایت کو کس طرح من دیاں رکھا ہے آئے "مُر وُحر" کے بیتوں میں اس کا مشاہرہ کرتے ہیں اور پھر شاہ مدینہ ہا شاہ ماکیں کی والمانہ جا ہتوں ہے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔

اگر ہے عاشق شر مدید تو اے مائل دہاں اس طرح باغا بہ فرط شوق اپنے چیم د دل کو عبار حول جاناں باغا نظر آئے کچے جب نور احمد تو اس کو اپنی رگ رگ ہیں ماغا

جمی کھیوں کے ہیں سرتاج لین مرے سرتاج ہیں ہے زالے کے گون الی عیب پائی کہ دیکھے اور ہر اک عیب ٹالے مرک گفزش ہے اس کی نوازش ہیں کر جاؤں تو وہ جھے کو سنجالے اس کی نوازش ہیں کر جاؤں تو وہ جھے کو سنجالے اس کی نوازش ہیں رسوا جے دو اپنی کملی ہیں چھپالے اب اس سے پہلے کہ شاہ جو رسالوے مشق رسول کی پچھ اور مثالیں چیش کی جائیں آپکویہ جھی ہا تا جو لیاں کہ مجمی صبح رحمانی نے جس عرکی ہے "نفت رجگ "کے شاروں کو اوب رموز 'خیال افروز اور بھی سے مزین کیا ہے اسکی مخلصانہ داود تحسین کا جھے اپنے طور پر موندل ترین طریقہ کی بھی سے اس منہوں کی صورت میں کیا کردوں ۔ فی پہند آیا ہے کہ شاہ لیلیف کے نعتیہ کلام کے چھ منظوم تراجم ایک منمون کی صورت میں کیا کردوں ۔ فی الوقت یہ ایجال سا تعارف ہے انشاء اللہ آیدہ کی شارے میں بحربور مقالہ آپ کی نظرے گزرے گا

لین سے بھی عرض کرتا چلوں کہ ترجے میں زبان دبیان کے وہ اوسان کماں جو شاہ سائیں کے امل پیام و کام میں ہے۔ کلام میں البتہ میری امکانی کوشش رہی لفظی ترجے سے گریز کرتے ہوئے اصل مغموم کو متفعیٰ شاعری کے سانچے میں دُھال دیا جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اگر ہو تیری رحمت کا اشارہ رحمت کا اشارہ مین رحمت کا اشارہ اثر رکھتی ہے کچھ تو اسکی آداز نہ ہو گی رائیگاں فریاد اسکی رائیگاں فریاد اسکی ترے تدموں کی مٹی کیمیا ہے جھے حمیاں ہے جیر ندامت

### www.facebook.com/Naat.Research.Centre



# المالية المالي

#### بردنيسر عمداتبال ماديد

یہ ایک بجیب انقاق ہے کہ غالب نے اپنا اردو کلام کو مجموعہ برنگ کما اور قاری کلام کو مختل ہے رنگ کما اور قاری کلام کو مختل ہے ایک رنگ رنگ کا عرفع قرار دیا اور آر ذو کی کہ فاری کلام ہی کو پڑھا جائے اور اردو کلام کو نظراندا نے کر دیا جائے۔ مگر دنیا نے ان کی بے رنگ شامری میں بھی اسٹے رنگ دیکھے کہ آج تک وہ اس کے محر یا جائے نئل نمیں سکی۔ اور غالب کو شہرت دوام اس کے اردو کلام ہی نے مطاکی۔ فاری کلام بوجوہ کم پڑھا گیا اور کا می محما گیا' طالا تکہ بطور شاعر غالب کی حقیق مختمی دہیں جلوہ گرہیں۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں "مرزا غالب ۔ فاری شاعرہ سال اواحد دوای سرمایہ ہے' اس کا شار ان شاعروں می ہے جو اپنے شخیل اور ادراک میں محمود عقیدوں اور سرمدول سے مادرا ہوتے ہیں۔ دنیا البی اسے بچوا نے گیا۔ نا بھی درا میں اقبال نے غالب کو یوں فراج تحسین چیش کیا ہے۔

نظق کو سوٹاز ہیں تیرے لب اعجاز پر محو حیرت ہے ٹریا رفعت پرواز پر شاہر معنموں تقدّق ہے تیرے انداز پر خدہ ذان ہے غنچ و دلی میں آدامیدہ ہے ۔ آء تو ابری ہوئی دلی میں آدامیدہ ہے ۔ گلٹن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے ۔

ڈاکٹر سید مجمہ مبداللہ کے الفاظ میں "عالب کے قاری کلام میں حسن و محق موت و حیات اکال دو و پستی امید و بیم تبغل و معط غرض ذندگی ہے بارے میں بے شار حقا کق لحتے ہیں۔ یہ ان کی اردو مشاعری میں بھی ہیں مگر فاری شاعری کا دامن وسیج تر اور محود تر ہے" اور یہ شرف بھی عالب کے فاری کلام کو طاکہ اس میں اس کی ایک خوبصورت نعتیہ غزل محفوظ ہے۔

عالب یا قاعدہ نعت کو شاعر نمیں ہے 'وہ جس دور سے تعلق رکھتا ہے اس دور میں نعت رسا "کی جاتی تھی اور تیرکا" مجموعہ کلام میں شامل کی جاتی تھی۔ گریہ فاری نعت کلام کے آغاز میں نمیں بلکہ ترتیب کے مطابق ردیف مت میں لمتی ہے۔ اور یہ بات بھی نمیں کہ فرن کتے کہتے کہیں انفاق سے نعت کا شعر ہوگیا ہو۔ جیسا کہ غالب کے اردو کلام میں بعض مقامات پر چند نعتیہ شعر ملتے ہیں۔ بلکہ حن انقاق سے یہ اور اس کی ردیف "مجر" است" اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حن انقاق سے یہ ایک خالص نعت ہے اور اس کی ردیف "مجر" است" اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ

رسا منیں بلکہ اراد تا می کئی ہے۔ اور اس کے آخری شعر کا قبول عام 'نیت کے اس حن کا فوہمورت ثمرہے۔ غالب نعت کے یہ لوشعرنہ بھی کتے تو بھی ایک شعر 'ایک بحربور نعت کا کام دے سکا تھا اور خود نعت کو کے لیے توشی آخرت بھی بن سکا تھا کو تکہ اس دربار ڈربار میں کینیت دیمی جاتی ہے 'کیت نہیں 'وہاں دل کی دحر کئیں 'روح کی لرزشیں اور آ تھے کے آنسوبار پاتے ہیں۔ یماں تک کہ احساس 'لفظ بنے سے پہلے می موتوں میں تل جاتا ہے۔

جو دل ہے المخی اور کئی عرش بریں تک جو لب پہ نہ آئی وہ دعا' یاد رہے گی

بورى نعت يول ہے۔

آرے کام حق بہ زبان کو اس حق طوه کرز طرز بیان محد است آئینہ دار پر تو ہر است آلماب شان حق آشکار نشان می است آباکشاد آل ز کمان محر است تم قنا بر آئيد در زكل حق است خود برجه از حق است اذان محر است دانی اگر یہ معن لولاک وا ری مو کند کردگار بجان مجر است ہر کس هم بدآنچه مزیز است می خورد كالمنجا مخن ومرور وان مي است وا فذا مدعث ماية طولي فردكزار عر دو شد محتن ماه تمام را کاں شمہ جنٹے زینان محر است ورخود زلنس مر نیوت مخن رود آن نيز لامور د نشان عير ابت کال زات یاک مرتبه دان محر است عالب ناع فواجه بديدان مزاشتم پہلے شعریں اس حقیقت کا اعلمار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مدق اعلارے الكے والى ہريات حق ہے كہ وہ خدائے يرحق كى طرف ہے ہے۔ اس ميں الى بداك برايت مجو محض خلوص و محبت کی آئینہ دار ہے اور اس میں نمی نوع کی کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے۔ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع پروروڈ الهام ہے۔ کہ اے من کرعرب کے ضیحان تمرو خو کے سرجی جک كے تے اور ول بمی- آپ كا ايك ايك بول اپ اندر مدم مدا قوں كے مدف ليے ہوئ تا اور آپ کا ہر قول بے خزاں ہماروں کا این تھا۔

مر بات اک ممینہ تمی اتّی رسول کی اللّٰہ الل

اس آبت بن بات کی مدانت کور زور منائے کے لیے ستارے کی حم کھائی می ہے کہ ستارہ رات کی آر بکیوں میں بعولے بھلے مسافروں کو روشن بھی وجا ہے اراست بھی دکھا آ ہے ارخ بھی سجما آ ہے اور وقت کا پنتہ بھی وجا ہے۔ یک ستارہ اہل قارس اور اہل حرب کے ہاں انسانوی موضوع بھی رہا ہے۔ آیات قرآنی کے علاوہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے لیوں سے اوا ہونے والا جرکلہ سیا ہے کہ وہ زہان کھلتی ہی مدا توں کے لیے حمی۔

دہر بحر کی ہر مدانت کو پرکھ کر دیکے لو جو مدعث معملیٰ میں ہے وہ عالی کماں

"مدات بیان کے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جموع آدی کے بولے کے وہ مجھ لین کھا وہ مجھ لین کھا ہے کہ ایک جو بھی لین کھا ہے کہ کا خطرے میں ہے۔ کے وی ہے جو بچ کی زبان سے نظے صادق کو مائے والا صدیق بن باتا ہے۔ صادق کی ہربات مداقت ہے 'صادق کے فرمان میں اپنی مداقت اور وضاحی شائل کرنے سے کے میں درا ڈیس پر جاتی میں کہ صادق المام بول ہے اور ہم ابمام بولے ہیں۔ "۔

ائی کو مرکز تی' ماکم پرتی کما' تی نے وی علق و خدا کے درمیاں ہیں برنیخ کُریٰ

آپ کی ہریات مطالب قرآنی کی علمی تغیراور آپ کا ہر فعل احکام رہانی کی عملی تعویر ہے۔ فرق اع ہے کہ آیات قرآنی کی علاوت کی جاتی ہے گران کی اس نوع سے علاوت جس کی جاتی۔ گرامل ول انہیں بھی اصول ہدایت بھے اور اہل نظر عقیدت کی تگا ہوں ہے دیکھتے ہیں کہ قرآن و مدعث لازم و ملتوم ہیں اور ان ہیں وی تعلق ہے جو علم اور تعلیم 'نظریہ اور عمل 'لفظ اور منہوم 'متن اور وضاحت کی ہا ور ان ہیں وی تعلق ہے جو علم اور تعلیم 'نظریہ اور عمل 'لفظ اور منہوم 'متن اور وضاحت کی مشاہرے 'تجربے اور نتیج کی پابل نہیں ہوتی 'وہ متام جمیل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بیٹیبر کی یات کی مشاہرے 'تجربے اور نتیج کی پابل نہیں ہوتی 'وہ متام جمیل ہے ہول ہے اور اس کی "ہریات 'باتوں کی پیٹیبر ہوتی ہے ''

ہر قبل ترا دن مدانت کا ہے شامن ہر قبل ترا حن ادادت کا این ہے

حعرت جعنر صادق کے مطابق سورہ النجم میں جس ستارے کی تھم کھائی گئی ہے۔ اس سے مراد خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ، تھم ہے اس تابعرہ ستارے کی جو یتجے اترا ، مرادشب معراج ، آپ کا رفعتوں سے زمین کی طرف نزول فرماٹا ہے۔ قرآن پاک کے مطالب و کلمات سب اللہ تعالیٰ کی عائب سے میں جبکہ مدیث کے منہوم و معانی اللہ کی طرف سے میں اور الفائل نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ میں۔ حصرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مریات لکھ لیا کہ مجمی آپ شعصے میں بھی ہو سکتے میں ، مریات لکھنے کے قابل نمیں کرتے تھے۔ بعض نے انہیں منع کیا کہ بھی آپ شعصے میں بھی ہو سکتے میں ، مریات لکھنے کے قابل نمیں

ہوتی' انہوں نے کتابت بند کر دی۔ اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا "اے عبداللہ! تم میری ہریات کو لکھ لیا کو اس ذات کی شم' جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میری زبان ہے کہی کوئی بات حق کے سوانیس ثلتی۔ "بقول سیماب اکبر آبادی۔ جان ہے۔ میری زبان ہے کبھی کوئی بات حق کے سوانیس ثلتی۔ "بقول سیماب اکبر آبادی۔

وہ بے اہال امرار حقیقت کھولنے والا فدا کے لفظ انسانی زباں میں بولئے والا

غالب کے اس شعر کے ایک معرع میں صرف قرآن پاک کی بات ہے کہ وہ زبان محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حلاوت کے ساتھ سے سایا جا رہا ہے۔ وہ سرے معرع میں طرز بیان محم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تزکیہ کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی تو شیح و تشریح کا حق بھی اللہ تعالی نے مخرصاد آئی کو عطا کیا ہے۔ نعی قرآن ہے کہ جہم نے آپ پر قرآن ا آبار اساکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے خوب واضح کریں "... گویا خطائے خداوندی اور مطالب قرآنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم می سمجا کے تتے کہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ جائے والے تھے۔ مولانا بدر عالم میر مخی نے اس بات کو کلام عالیہ بی کی مثال سے یوں واضح کیا ہے

"دویان غالب اردوی کا ایک دیوان ہے۔ اس کی ادبیت بھی ضرب المطل ہے۔ اس کا مؤلف بھی شعراء کی سب سے پہلی مف میں شار ہو آ ہے۔ لیکن جب غالب دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے کلام کی مراد پراہ راست معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ باتی نہ رہا تو اب ان کا دیوان لوگوں کی طبع آزمائی کے لیے تختہ مشق بن گیا۔ صوفی مزاج نے چن چن کر ان کے کلام میں تصوف بمردیا۔ رندمشرب نے شراب کا لفظ دیکھ کر متی و کیف کے سارے نقشے ممینج دیے۔ فلسفی نے اپنی تمام موشکا فیاں فتم کر ایس کین غالب کی صحیح مراد کے موافق شاید کوئی شرح بھی نہ کھی گئے۔ ان سے اگر پوچھا جائے تووہ ان کے مقاتی شاید ہی جواب دیں۔

ہر کے از کمن خود شد یار من درون من نہ جست امرار من

جب ایک انسان کی آلیف کا مال یہ ہے تو اب انسان سیجے کہ اگر قر آن بھی ای طرح لوگوں کی کمتی آزما کی کا میدان بنا دیا جا آتو اس کا حشر کیا ہو آ"

مویا اگر جریل کی معرفت مرف قرآن پاک آثار دیا جا آ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ہوتے قو ہر هخص اپنی بساط نعم کے مطابق مطالب سجھتا اور سمجھا آ اور بوں "کثرت تبییر" سے خواب پریشاں ہوکے رہ جا آ اور حقیقت نه بن سکتا۔ بعوّل شاعر۔

ش کام پاک ہے ان کا ہر ایک لفظ

فران حق ہے اصل عی فران معنیٰ عال کے زیر تیمرہ شعریں حق سے مرادیج بھی ہے اور اللہ تعالی کی ذات بھی۔ گویا علی توں کی تہ تک بھی آپ بی نے بنچایا اور عرفان حق بھی آپ بی کی معرفت نعیب ہوا، حضور کی معراج اوج و تلم تک پنچنا تھا اور ہاری معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا تک پنچنا ہے۔ اور نقوش پا ک ب جاندنی نعیب ہو جائے تو مراط معتم ل جاتی ہے کو تکد انسان صادق تک پنج جائے تو جملہ مدا تیں اس کا احاطہ کرلتی ہیں۔ قرآن مجید تو بسرنوع سچائیوں میسرتوں اور مبرتوں سے لبریز ایک الوی بیان ہے۔ محر حنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل آویز اسلوب مجس دلگداز انداز اور جس دل نفیں اوا کے ساتھ اے سمجھایا اور دنیا تک پنچایا وہ اوا مدانت آفرین ہونے کے ساتھ ساتھ جالیاتی دل پذیری کی جملہ کیفیات کی حامل بھی ہے۔ کویا آپ ہرائتبارے حق کو ہیں۔ خواہوہ آیات قرآنی ہوں یا ان کی ترجمانی۔ آیات قرآنی اعجاز وریجاز 'جلال و ممال' اور آثر و کمال کے لحاظ ہے اگر سامعین کے دلول میں اس اندازے اتریں کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس کلام کی زمین تو آسان سے آئی معلوم ہوتی ہے تودو مری طرف احادیث نبوی فعاحت و بلاغت اور عظمت و موطلت ك المتبار ف بهى به مثال سمجى حمين كه ترجمان حق و العج العرب تن اور انسيل جو امع اللم مطا کیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابداع فرماتے تھے۔ آپ کے مغرد الغاظ جامع و مانع 'آپ' کے جلے حن ادب کی کمکٹاں اور آپ کی تثبیمات و استعارات ایے بے مثال ہیں کہ انہیں تکر ذوق سلیم جعومتا ہے۔ آپ کی زبان بلاخت نظام سے عربی ایس ٹاپیدا کنار زبان نے وسعت پائی اور بال و پر حاصل کیے ، کم ہے کم الفاظ میں منہوم و مطالب کا سمندر موجیں مار ما محسوس ہو تا ہے۔ اور خود حضور ملی الله علیه وسلم کابیه فرمان ہے کہ "میری زبان اسلیل کی زبان ہے۔ اے جرل جمھ تک لائے اور ذہن نشین کرا دی" آپ کے کلام حق کا کمال یہ ہے کہ وہ مختر واضح اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ سامعین کی جملہ کیفیات اور احساسات پر حاوی ہے۔ مقعود مبھم نہیں اور جامعیت وہمہ كريت كا اندازيه ب كه بردور كے برانان كى رہنمائى كاحق ادا بوسكا ب\_لفظ لفظ محينه اور بات بات فزینہ ہے۔ اور سل ممتنع کی ایک ایمی صورت ہے کہ اس کے مقابل بات منامے نئیں بنی ۔ کی بیا ہے کہ غار حراکے ایک ہی نورانی لیج نے عرب کے اس مظیم اُتی کوعلم کا شرینا دیا تھا۔ منصور احمد خالد کے ہیں۔

تو عرب کا ہے نسیج کون سوائے تیرے بات پھولوں میں کرے ، چاند مخن میں رکھ دے عالب دو سرے شعر میں کتے ہیں کہ چاند کی روشن میں سورج ہی کی چک کا اثر ہو آ ہے۔ اس لیے محمد

نعت رنگ س ملی اللہ علیہ وسلم کی شان سے حق کی شان آشکار ہے۔ اس شعری مجمی پہلے شعر کی طرح دموی اور دلیل ہم آبک ہیں۔ جس طرح جاند مورج سے اکتاب نور کرتا ہے ای طرح رمول الله صلی الله علیہ وسلم کی تمام تر عضی منتمیں و پینبرانہ ر معیں اللہ تعالیٰ کی دین ہیں۔ یا د رہے کہ چاند میں سورج کا پرتو ہوتا ہے محروہ سورج شیں ہوتا۔ اور نہ اس کا وجود سورج کی ہمہ کیرے ' مرکزے ' اور کلیت کو چیچ کر سکا ہے۔ بلکہ ایک نوع سے اس میں تفکر و استمان کا ایک بحربور احماس ہو تا ہے۔ حن فاہری سے لیکر حن بالمنی تک افتلی الوارے لیکر عملی اطوار تک عبادات کی شاکتی سے لے کر معالمات کی شکل تک آپ کا بررخ اگر قابل فخر برزاوید اگر قابل تعلید اور برپلواکر قابل قدر ے و مرف اس لے کہ مولا کریم نے آپ کو ہر نوع سے فر کیرے نوازا ہے۔ ان نواز شوں معادتوں اور پر کتوں کی کثرت کتی ہے اور کماں تک ہے اس کا اندازہ کا ممکن ہے۔ دینے والے جے جو دیا اور بھنا چاہا دیا۔ عمل انسانی اس کی کمی طور بھی مقیاس نہیں ہے۔

> مي معملي آيمني الوار يزداني مِنُ معلمٰنُ رَاجِهُ آیات قرآنی وو عمت ہے وو وسعت ہے کام میں کان میں امالم جس کا کر سکا شین ادراک اثبانی

کویا سرت اور صورت کا ہر حن ان کے وجود اقدی میں ستائے کمال پر پہنچ کریوں ہم آپک ہوگیا ہے کہ آلآب ان تکاہوں سے میاء لیتا اور اس نطق سے غنچے پیول بنتے ہیں' وہ اٹھتے ہیں تو ستارے فرشى بن جاتے ميں - بيٹے ميں تو زمين عرش ہو جاتى ہے ، پرواز كرتے ميں تو كا كات رك جاتى اور بر آک کار فرکس ی اس حن کو محتی ی روماتی ہے۔

> اللہ کے طووں کا آئینہ تری ذات آئینہ ترا دیرہ حران دو

آب اگر کان - 8 اور دست مطاین 'اگر حن کی کائات کا حن بین 'اگر برانتبارے اکل 'اجل اور احن میں تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالی کی بے پایاں نواز شوں نے انسیں نواز رکھا تھا اور اواز شوں کا یہ سلملہ میم جاری ہے۔ ہر لحظ فرشتے ار متوں کے جلویں گنبد نصری پر اترتے رہے ہیں۔ اوریه رحمتیں المالین کولواز تی راتی میں کہ اللہ تعالی معلی ہے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم قاسم-ان کی ذات کمال رحمت باری کی اثنا ہے۔ آپ کی بارگاہ ٹا ز مطاؤں کا مخزن ہے۔ غالب کے اس شمر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک آئینے میں آلآپ کا مکس جعلکا ہے اور اس مکس ے آئینہ روش اور آبناک موجا آ ہے۔ ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وجود تازی تاز آ فرین کے جمال کا عکس اپنے کمال پر نظر آیا ہے 'بیتول محن کاکوروی۔

مر توجید کی ضوء ادج شرف کامہ دو شع ایجاد کی لوئ بنم رسالت کا کول

تیرے شعری کما گیا کہ قضا کا تیم بسر کیف اللہ تعالی کے ترکش میں ہے لیکن یہ تیم تعنا مکان محر ملی الله عليه وسلم سے چلا ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تعبیم نے تضاکو رضائے حق قرار دیا ہے۔ کویا رضائے حن رضائے محر ہے۔ یہ شان عبریت کی انتا ہے کہ بنرے اور اللہ کی رضا ایک موجائے۔ بندہ ر منائے حق کا پیکرین جائے اور رمنائے حق اس کی جنٹش ایمد کی ختام ہو۔ قر آن پاک نے واضح طور پر کہ دیا کہ ذات الی کی محبت میں کی اطاعت میں مغمرہ۔ اور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی محبت کے بغیر'ایمان سمجیل کو نہیں پہنچا۔ حق سے کہ قلبی لگاؤ کے بغیر حقیق اطاعت کا کو کی ساتعور مجی نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا واحد ذریعہ۔ اسوار مول صلی اللہ علیہ وسلم کی بروی ہے اور ان کی ہداہت کے مطابق اپنا راست اپنا رخ اور اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ جناب ما ہرالقادری کے الفاظ میں "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ومقرب ا ملاعت کزار بندے تھے۔ حضور کے اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی کے آلح کرویا تھا۔ حضور کا قدم مراط متنقم سے بال برابر ادھر نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر دبیٹتر دعا ئیں بھی اللہ تعالی تبول فرمالیتا تما کہ توليت واجابت تو نطق محمري كي را و ديمتي رمتي تحي"

عالب کا یہ کمنا کہ تغیر کا تیر کو ترکش خداوندی میں ہے گروہ چانا مکان محر سے ہے۔اس امر کو بھی وامنح کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی ٹارامنی اور خوشنودی کا راز محر کی ٹارامنی اور خوشنودی میں پوشیدہ ے۔ ہم کنگار ہیں۔ ہر لحظ لغزشوں کا شکار ہیں۔ گرائی ان لغزشوں پر ہمیں ندامت بھی ہوتی ہے۔ یمی ندامت مغفرت کی سند ہے۔ وہ التجا اور وہ دعا جس کے ساتھ ول کی دھڑ کئیں' ٹکا ہوں کی آرزو تیں اور روح کی لرزشیں شامل ہوں۔ تیربدف ہے اور اس سے مکرا کر تعنا اپنا رخ بدل لیا کرتی ہے ندامت کے آنسوؤں کی نمی' رخساروں کو چھو جائے تو انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو شکتی۔ التجاوہ موتی ہے جس میں سینے کی ہوک شامل ہو اور جس کے آمنگ میں بدن کا رواں رواں انہی ہے ملا دے۔

ما کی ہے وہا کس نے الہی کہ کملاہے آفوش تمنا کی طرح باب اثر آج

یہ تو بندوں کی التجاؤں کا عالم ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تعلق ہے 'وہ تو نص قرآنی کے مطابق سکون و رحمت کا لا زوال خزینہ اور معترز ربیہ ہے۔ کمان محمرٌ سے چلنے والا یمی وہ تیر ہے جو آسان سے اتر تی ہوئی بلاؤں کو رائے ہی میں جالیتا ہے بیہ دعا ' متر عبادت اور شان عبودیت ہے۔ اور تیز وحار والی انی ہے بھی کمیں زیادہ مؤثر اور کارگر ہے۔ آ ثیر کے لیے منروری ہے کہ بات ول سے نگلے اور اسلوب بیان بھی برجتہ ہو۔ کویا حرف موزوں کے لیے ہنگام موزوں بھی ضروری ہے۔ رات کے پچھلے پیر' نواؤں میں جو گداز اور التجاؤں میں جو سوز ہو آ ہے' اس سے وی دل آگاہ میں جو ستاروں کو اپنا رازواں بتانے کی توثیق ہے بسروور ہیں۔

> مونے والو تم کو اس لڈت ہے آگای شیں! رات ماری محق کی آکھوں میں جب کٹ جائے ہے

نائر مبکرے یہ سفیر'اسم محمد ملی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بارگاہ کا ذہیں باریاب ہوا کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی شاء کے بعد اول و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا
جائے اس وقت تک دعاؤں کے تیز' بے آثیر رہتے ہیں۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق
خاطر کا ایک خوبصورت حوالہ ہے۔ یہ حوالہ خداکی خوشتودی کا سبب بنتا ہے۔ چو کلہ اسے بسر نوع
تبولت کا شرف حاصل ہے اس لیے اس کے جلو میں بیش کی جانے والی التجاؤں کو رحمت حق مسترد
مسترد کی کی کرتے۔

اس شعر میں تیراور کمان کے الفاظ شعری خلازہ بھی ہیں اور فکری مداقت کے عکاس بھی۔ قرآن جید میں کمان کے بجائے قوس کا لفظ استعال ہوا ہے کہ کمان فارسی لفظ ہے قوس کا مادہ ق ۔ وہی ہے۔ نواب مدیق حن فال کے مطابق اس کا فام شدت اور اجہ عیت ہے۔ کمان میں مختی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے دونوں مروں کے لیے ہوئے ہونے کے امتبار سے اتصال واتفاق بھی۔ تیر تفاکا کمان محمد محمد سے چلان من دوتو کے امتبار سے اتصال واتفاق بھی۔ تیر تفاکا کمان کو خم کر دیتا ہے اور تیجہ حن و عمق کی رضا کا ایک ہو جاتا ہے۔ اقبال اس لیے بئر ہمومن کے ہاتھ کو کو خم کر دیتا ہے اور تیجہ حن و عمق کی رضا کا ایک ہو جاتا ہے۔ اقبال اس لیے بئر ہمومن کے ہاتھ کو اللہ تعالی کا ہاتھ کہ کر اے غالب و کار آفریں اور کارکشاد کارماز قرار دیتا ہے۔ تیراور کمان کے الفاظ اللہ اور اس کے مقیم الثان بندے کے درمیان رفاقت اور قرابت کی انتہا کو واضح کر رہے الفاظ اللہ اور اس کے مقیم الثان بندے کے درمیان رفاقت اور قرابت کی انتہا کو واضح کر رہے ہیں۔ جو نتیجہ ہے اللہ تعالی کے فاص فضل کا وہا کمان فصل اللہ علیک عظیما سے اس فضل محقیم اور الفات ہے حد کے بغیر نیاز و تازی اس ہم آہنگی کا تصور بھی شیں کیا جا سکا۔

ربط فاطر کی زاکت کو سجے سکتا ہے کون آرزو کی آپ نے محو سجتس ہم رہے۔

غلام احمد پرویز مرحوم نے فکان قاب قوسین او ادنی کی لاات التر آن میں تشریح کرتے ہوئے عالب کے اس شعر کو بڑے خواصورت اندازے منطبق کیا ہے کہ یہ آیت مقام نبوت کے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں "ایام جالمیت میں عربوں کا قائدہ قما کہ جب وہ ایک دو مرے سے محکم عمد باندھتے تو وہ دو

کا ٹیں لیتے۔ ایک کو دو سری کے ساتھ طا دیتے اور اس طرح ان دونوں کا قاب (کمان کا در میانی حصہ اور ایک کنارے کا در سمیانی قاصلہ) ایک کردیتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جم ایک جان دو تالب ہیں۔ ایک کی دضا مندی دو سرے کی دضا مندی۔ جو ایک چاہتا ہے وی دو سرا چاہتا ہے۔ ہم دونوں ہم آہنگ زندگی ہر کرنے کا حمد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہی معلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تایا کہ دو احکام اللہ علیہ وسلم کے متعلق تایا کہ دو احکام اللہ کا اس قدر تبع ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو قوانین خدادندی کے ساتھ اس درجہ ہم آہنگ کر دیتا ہے کہ اس کا اور خدا کا تعلق کویا ان ساتھوں کا ساتعلق ہو جاتا ہے ' جنوں نے قاب قوسین والا حمد کیا ہو۔ او احدثی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر تعلق۔ یکی دجہ ہے کہ حق کا استخام جو توسین والا حمد کیا ہو۔ او احدثی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر تعلق۔ یکی دجہ ہے کہ حق کا استخام جو اللہ مقتلو ہم ولکن اللّٰہ و شاوب کرتا ہے۔ فلم تقتلو ہم ولکن اللّٰہ و شاوب کرتا ہے۔ فلم تقتلو ہم ولکن خود خود خدا اپنی طرف منوب کرتا ہے۔ فلم تقتلو ہم ولکن خود خود خدا اپنی طرف منوب کرتا ہے۔ فلم تقتلو ہم ولکن اللّٰہ و شاو خود کی کا اللّٰہ و شاور کی میدان میں کا لئے تھے۔ ٹی کا اور خدا کا تعلق اس حتم کی رفاقت اور ہم آ ہمکی کا تعلق ہے 'عالیہ کے الفاظ میں اور خدا کا تعلق اس حتم کی الفاظ میں اور خدا کا تعلق اس حتم کی رفاقت اور ہم آ ہمگی کا تعلق ہے 'عالیہ کے الفاظ میں

تیر تشا بر آئینہ در ترکش حق است آبا کشاد آل نہ کمان مجد است

آپ اللہ تعالیٰ کی پیم نوازشوں کا مظریں۔ آپ کے نتوش پاک بمار قدم قدم اور روش روش گلاب کمال قد اور ہر صدی کو محیط ہے۔ آپ کی مزل صدق کمال قی جا رہی ہے۔ آپ کا دامان بخش ہردور۔ ہر عمد اور ہر صدی کو محیط ہے۔ آپ کی مزل صدق و صفا کے رہنما اور رحمت و رافت کا بحر پیراں ہیں۔ آپ گزار ازل کے وہ گل شاداب ہیں جس کی خوشبو ابد کیر ہے ای لیے مولائا جائ نے آپ کو "آزہ تر گلبرگ صحوائے وجود" قرار دیا تھا۔ اننی حقائق پر حضرت خواجہ محمد معموم نے آپ ایک کمتوب ہیں یوں روشنی ڈالی ہے "انبیاء علیم السلام آپ کے سرچشمہ آب حیات کے ایک پیالے سے سراب و مستفید ہیں اور اولیاء اللہ آپ کے بے پیاں سمندر کے ایک کھوٹ پر قائع اور شتنع ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آولیاء اللہ آپ کے بے وجود کا رشتہ ان کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وجود کا رشتہ ان کے ساتھ ان کی ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ والست ہے۔ جملہ کا نتات ان می کے چیچے ہے۔ اور کا نتات کا بنائے والا (اللہ تعالیٰ) ان کی رضا کا طالب ہے۔ جساکہ حدیث قدی ٹیس آیا ہے۔ انا السلاب رضاک یا محمد ان اے محمد گرا ساتھ وسلم) میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ نانا ہو ہوں کے بدلے میں گروی نہ رب گا"

اس نعتیہ غزل کے چوتے شعریں قالب کتے ہیں کہ اگر تجھے لولاک لما خلقت الافلاک کا ادراک ہوجائے تر تجھے اس حقیقت ہے آگای ہوجائے گی کہ (بقول ا قبال) خیر ڈافلاک کا ایتادہ اس

نام ہے ہے۔ اور مختجے اس کی معرفت بھی مل جائے گی کہ اللہ تعالی کے پاس جو پچھ ہے وہ محمہ کا ہے اور محمل اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ انسان خلاصہ انبیاء ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہیں ہمویا آپ صاحب لولاک اور روح کن فکال ہیں۔ باعث بحویر دورگار ہیں' عالب ہی کا کہنا ہے۔

بات وی روره رین عابی ما ماع الله الله عال و دل عالب الله عال و دل عالب كر نین تو بیرایه د متی است جمال را

چونکہ آپ می کے فیغن ہے ہتی کا ئنات کی آرائش و زیبائش ہے'اس لیے آپ کی خاک ور غالب کے لیے آپ کی خاک ور غالب کے لیے تبلیق کے لیے قبل مراد اور کعبۂ متعبود ہے۔ آپ خالق کے دل کی اولین تمنا ہیں اس لیے ہر نوع ہے تحلیق کا ئنات کا خشا ہیں۔ بمادر بار جنگ کتے ہیں۔

اے کہ ترے وجود پر خالق وو جمال کو ٹاز اے کہ ترا وجود ہے وجہ وجود کا کات

پانچیں شعر میں عالب نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تتم بیشہ عزیز شخ کی ٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی وا تعات کے شلسل کو سمجھانے کے لیے ' بعض امور وا تعی پر زور دینے کے لیے اور بعض حقا کتی کو واضح کرنے کے لیے جان محرکی تم کھاتے ہیں۔ بلکہ ان مقامات کو بھی بطور شادت پیش کرتے ہیں ' جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات ہے ہے۔ مکان تو سبحی این اور پھر بی کے ہوتے ہیں ' مگروہ مکین کی نبت ہے معززو محرّم ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھنے والے ان راستوں کو بھی ' ول کی ساری عقید توں کو اپنی پکوں میں سمیٹ کرچو محے ہیں 'جو محبوب کی گزرگاہ ہوتے ہیں چی ہوئے دل کی ساری عقید توں کو اپنی پکوں میں سمیٹ کرچو محے ہیں 'جو محبوب کی گزرگاہ ہوتے ہیں چی ہوئے کہ اس ذات گرائ قدر کے خرام ٹاز کا فیش ہے کہ عرب کی رہت اپنا اید اندر ریشم کا لوچ لیے ہوئے ہوئے اور یہ اننی کے انفاس کی صک ہے کہ وہ ریکھتان ایک عالم کو خوشبو یا نتا چلا آ رہا ہے۔ مدین محبوب کا مرکزای لیے ہے کہ وہاں محد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔

اے ذیں از بارگاہت ارجند آسال از بوٹ بامت بلند

حضرت مجمد معلی الله علیه و سلم کے اسم کر ای قدر کی متم کھاٹا تو الله تعاتی کی مجبت کا نشان اخمیا زہے۔ ہم لوگ تو ان را ہوں' ان وادیوں' ان عاروں اور ان پھروں کو ارادت کا مرکز بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے مدیوں پہلے اس ذات مرم و محترم کو دیکھا تھا۔ ہم تو معبود بھی اسی الله تعاتی کو مانتے ہیں جس کا پت ہمیں حضور ملی الله علیہ و سلم نے دیا۔ حضرت محر نے جراسود کو خانہ واکھبہ کی نبست سے بوسہ نہیں دیا بلکہ اس لیے چوا تھا کہ اسے ختی مرتبت میں خبر اسلام کے بسائے مبارک نے مس کیا تھا۔ الله تعاتی بلکہ اس لیے چوا تھا کہ اسے ختی مرتبت میں خبر اسلام کے بسائے مبارک نے مس کیا تھا۔ الله تعاتی

کی ذات ہویا خانہ اکعبہ کا نقدس ہم اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے جانے اور پہانے ہیں۔ ورنہ خدا کو ابوجس بھی مانتا تھا اور کفار بھی اللہ کے اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ طغر علی خاں ای حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

> اکر پرور دگار الس و جاں کو ہم نے پکھاٹا بلائب و بلائک اس کی وجہ اولیس تم ہو

الله تعالی آپ کی حم ای لیے کھاتے ہیں کہ آپ کی ذندگی پاکیڑگیاں کا فنع معادلو کا مرکز اور پر کتوں کا مافذ ہے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ آپ کا لحد لحہ اس ذات حنظ و بعیر کی نگا ہوں میں تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ "اللہ نے کوئی شنفس ایبا پیدا نہیں کیا جو حضور صلی الله علیہ و سلم ہے ذیا دہ اس کی نظر میں کرم و محرّم ہو اور آپ کے سواکوئی نہیں جس کی ذندگی کی اس نے حم کھائی ہو " چھٹے شعر میں آپ کے حسن قدو قامت کے بارے میں تبیشہ ہے کام لیتے ہوئے عالب یہ کتے ہیں کہ واعظ کو جنت کے معروف فیجر طوبی کا ذکر چھو ڈورعا چاہیے کہ آج " مروردان محر"کا تذکری ہو رہا ہے۔ کویا حضور ملی اللہ علیہ و سلم کی خوش قامتی کے مقابل نہ جنت کے درخت طوبی کی کوئی میشت ہے اور نہ دنیا کے مرو و صوبر کی۔ ہم اگر تبیشی اعتبار ہے ان اشیاء کو مقابل لاتے ہیں تو مقعود ان اشیاء کو حسن کا احساس دلانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جسے ہم ذکر رسالت ماگ سے لفظوں کو اغتبار مطاکرتے اور ایے وجود کے حوالے کو معتبر بناتے ہیں۔

میشیہ دے کے قامت جاناں کو مرو سے
ادنچا ہر ایک سرو کا قد ہم نے کر دیا
طوبیٰ بسرکیف سامیہ وار ہے مگر ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سامیہ ہوتے ہوئے بھی' تیخ معراؤں
میں بھنکتے ہوئے آبلہ پاؤں کے لیے ایک ایسے خلک سائے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ دہاں پہنچ کر زندگی
کے ہرا مطراب کو سکون وعافیت مل جاتی ہے۔

یوں دیے ہیں پہنچ کر دل کو ملا ہے کوں بھی اک زخمی پرندہ آشیاں کک آ کیا

سنبید کا اصول یہ ہے کہ مثب ہہ کو قدر و قیت کے انتبارے مثب سے برتر ہوٹا چاہیے۔ جبکہ یماں جس مثبید کا اصول یہ ہے کہ روبرو تو ہر مثب ہہ کا ہر حن ماند ہے محابہ کرام جمعی بدر کامل کو دیکھتے اور مجمعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنرؤ انور کو اور انہیں چاند پھیکا پھیکا سالگنا کہ ان کی نگا ہوں کے سامنے ایک ایسا حسن جلوہ فرما تھا کہ اے جلوے بھی ایک نظر دیکھے لیس تو طواف نظر کرتے رہ جا کیں۔ وہاں تو نگا ہیں میری نہیں ہوتی تھیں۔ دیکھ دیکھ کر کر کر دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔

در ہے آجھیں نہیں جبکی مری پیش جاں اب کے نظارہ اور ہے

نی اکرم ملی الله علیه وسلم کا چرو اقدس و رخ جمال الهی کا آئینہ تھا۔ وہ کو نین کا ماصل تھے اور اننی کے اگرم ملی الله علیہ وسلم کا چرو اقد س و تی دہیں۔ اننی کے مژدے محا کف ساتے رہے اور ای کے لیے آب و گل بیں تدبوں آرا کشیں ہوتی دہیں۔ اننی کے مژدے محا کف سناتے رہا اقبال کا یہ شعر قافلے کا ہر ممتاز رائی دیتا رہا اقبال کا یہ شعر این اندر حقائق کی کتنی می تمہد در تمہ یر تیں لیے ہوئے ہے۔

آیه کا کات کا معنی دی یاب تر کل و یو کل و یو کل و یو

اور آج جس کو خوش نتمتی ہے 'خواب جس بھی ان کی ذیارت ہو جاتی ہے وہ تمام ممرتصور کی اس رعتائی اور تصویر کی اس زیبائی کو سنبھا آیا اور اس پر ٹا ذکر آپارہتا ہے۔ حضرت احسان والش کویہ نعت نصیب ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا۔

مرو قد دیکھے ہیں آرئ نے لاکوں کیکا دیکھا اور سے نہ اونچا دیکھا ساتویں شعر میں شن القمر کے واقع کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ شعر شمی حن کے ماتھ ماتھ شاعوانہ الافت بھی لیے ہوئے ہے کہ ماہ تمام "دویٹم" ہوگیا اور یہ نتیجہ ہے آپ کی انگشت مبارک کی " ہنم جبنش" کا۔ مجزات موفان حق کا ایک بدی شہرت ہوتے ہیں۔ جو انہیاء کے ذریعے منکرین تک چنچ ہیں۔ اس میں انہیاء کے اپنے ارادہ و قدرت کو دخل نہیں ہو آ۔ بلکہ دہ مرامر میم المی اور آئید الی سے مارد ہوتے ہیں۔ اس میں انہیاء کے اپنے ارادہ و قدرت کو دخل نہیں ہو آ۔ بلکہ دہ مرامر میم المی اور آئید الی سے مارد ہوتے ہیں۔ بیا اوقات انہیاء کے علم میں بھی نہیں ہو آ کہ ان کے ہا تموں کو نیا الجاز تمور پذیر ہوئے دالا ہے۔ زمانے بھرکی تھے آئرین ما نہی اور مقل ایجادات اپنے حد کمال کو پاکر بھی انہیاء ہے خاہر ہونے دالے کی مجڑے کی گرو کو بھی نہیں تونی کی تئیں۔ کو تکہ ایجادات اس جرنوع ہے ما نہی آلات کی متاب جرنے میں۔ بیکہ مجڑے میں خاہری اسپاب نہیں ہوا کرتے اور نہ زمانہ کی مجڑے کی گوئی

وہ چاہیں تو اللوع ہو مغرب سے آنآب وہ عاہیں تو اک اشارے سے شق قر کریں

بعض اے محض ایک نظری واقعہ بھتے ہیں۔ معجوہ قرار نہیں دیے ، گر حق یہ ہے کہ جاند فی الواقع اشارہ مرسالت مآب ہے دو مکڑے ہوا دیکھنے والوں کی آئکھوں پر کسی اندازے بھی کوئی تعرّف نہ تقا۔ بلکہ تعرف تدرت نے چاند پر کیا تھا۔ اس لیے اے دلیل قیامت محمرایا گیا۔ ساحری میں لگاہوں پر تعرف ہو آئے گر معجزے میں "افتلاب حقیقت" ہواکر آئے۔

ش التمر فلک پہ دکھا کر جناب کے بدل ہوں مکنات ہے صورت محال کی

آٹھویں شعر کا منہوم ہیہ ہے کہ اگر مہرنیوت کی حقیقت کے بارے میں فور کیا جائے تو یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ مربوت کی دات کرای قدرے کا مور اور سرفرا ذہے۔ حضرت جا پر بن سمرا فرماتے ہیں کہ "میں نے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی مربوت کو آپ کے دونوں موعد موں کے درمیان دیکھا۔ جو سمرخ رسول جیسی تھی اور مقدار میں کیوڑ کے اعلامے جیسی "عالب کے نزدیک ہے مربوت"

نبت رسالت سے معزز و مقلاس ہے۔ یہ تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے وجود المبر کا ایک حصہ ہے۔
ہمارے نزدیک تو آپ کا ہر قرینہ 'ہرسلیقہ 'ہررخ' ہراشارہ اور ہر زاویہ 'اپنے اندر محبت اور مقیدت
کے کئی زاویے لیے ہوئے ہے اور زمین کاوہ کلوا حقیقیا "آسان ہے جمال وہ وجود کاز' آسودہ ہے۔ مر
نبوّت بھی ای تعلق اور اختصاص کی ہنا پر کامور ہے۔

آخر میں غالب کتے ہیں کہ میں اپنے ممدوح کی مدحت اللہ تعافی پر چھوڑ آ ہوں کہ وی ان کے رہے کو جانتا ہے ہم لوگ تو اس بے پایاں حن کی جسین اس حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک ذرّہ 'آفآب کا اطلہ کر سکتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اظہار و بیان کا کوئی سا پیرا یہ بھی 'اس جمال بے مثال کو بیان نہیں کر سکتا ہے مورک کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے بلکہ خود کو بلند و بالا ترکرتے ہیں 'آفآب کو اگر آفآب کہ کر پیار لیس تو اس کا آفآب پر کوئی احسان نہیں ہوا کر آ بلکہ یہ جوت ہے 'اس بات کا کہ دیکھنے والے کی نظر صحیح و سالم ہے۔

#### دم خورشيدا بداح خوداست

حتیقت یہ ہے کہ تومیف اور درود کا حق بھی اللہ تعالیٰ بی ادا کر سکتے ہیں کہ دی "مرتبہ دان محر " ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں۔

عن درك وصفه جاهل" و بقصر فهمه قائل" ( الله يعلم شانه وهوالعليم بيانه-

(تیرا مداح 'تیرے ومف دریافت کرنے ہے جالم ہے اور اپنے قصور فہم کا محترم ہے) ○ (اللہ می ان کی شان خوب جانتا ہے اور وہی جانتا ہے اس کے بیان کرنے کو)

حنور ملی الله علیه وسلم سے ایک درود معتول ہے 'جس کا مطلب میہ ہے کہ "اے الله 'ورود ٹازل قرما سید تا محمد پر جیسا کہ تونے علم دیا کہ ہم درود بھیجیں اور اے الله ان پر درود ٹازل فرما جیسا کہ ان کی شان کے شایاں ہے"

نعت چونک ورود و ملام می کی ایک نفماتی شکل ہے۔ اس لیے اس کا حق بھی نعت کو ادا نمیں کر سکتا کیوں کہ اس کی موج تا قع 'اظہار محدود اور تصور مسدود ہے۔ اس لیے اپنی بساط کے مطابق نعت مرائی کے بعد 'کماحقہ نعت کا حق'اللہ تعالیٰ می پر چھوڑ دیتا چاہیے اور قلم قلم اپنی کم پائیگی کا اعتراف کرتا چاہیے کہ را ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فارسی اور اردو شاعری میں نعت کنے والوں کی بے بینا حق کا احتراف جا بجا لما ہے کر اس مقام پر ٹا مرکا ظمی مرحوم کی ایک نعت کے دو بری قابل ذکر ہیں کہ دو اس خیال کے آئینہ دار بھی ہیں اور خود غالب می کے اشھار پر تضمین بھی۔ ولا جیں ترا اُم الکاب کی تغیر کماں سے لاؤں ترا حل اور تری نظیر دکماؤں پکر الفاظ میں تری تعویر مثال یہ مری کوشش ہے کہ مرخ ایر کماؤں پکر الفاظ میں تری تعویر مثال یہ مری کوشش ہے کہ مرخ ایر

قلم ب آبله پا اور مرح باتى ب ورق تمام بوا اور مرح ياتى ب ملک ہے فکر رسا اور مدح باتی ہے تمام ممر لکھا اور مدح باتی ہے

سننہ جاہے اس جرپیراں کے لیے

عالب کی نعتیہ غزل کا یہ آخری شعراس قدر معروف ہے کہ آج نعت کا کوئی سابیان بھی اس کے حوالے کے بغیر کمل نہیں ہو آ۔ معروح کی بے پایاں رفعوں کے مقابلے میں جب لکھنے والے کو اپنی ٹارسائی کا احساس ہو آ ہے تو فورا " تکم کی نوک پر میہ شعر آ جا تا ہے۔ اس شعر کی اس قدر متبولت ولیے اس بات کی کہ اسے بارگاہ ٹا ڈیس بھی شرف تبول حاصل ہے کو تکہ جوبات ول سے نہ نکلے وہ مرول کی معدا نہیں بن عتی۔ حالی سے لیکر حال تک اس نعت پر بہت می شخمین بھی کی گئیں اور اردو نعت نے اس سے نہ مرف آٹر لیا بلکہ یوں استفادہ کیا کہ ہم مضمون اشعار کے ڈھر لگ گئے۔ یہ اردو نعت نے اس سے نہ مرف آٹر لیا بلکہ یوں استفادہ کیا کہ ہم مضمون اشعار کے ڈھر لگ گئے۔ یہ از دو استفادہ اراد آ "بھی ہوا اور بے ساختہ بھی۔

النرض ری اسلوب ہے ہی ہوئی یہ ایک ایس نعت ہے جو ہوئت کے اعتبار ہے منزل نشاں اور مواد کے اعتبار ہے جہت نما ہے۔ فق اعتبار ہے قوال وہ شامر ہے اعتبار ہے جہت نما ہے۔ فق اعتبار ہے قوال وہ شامر ہو تا ہی تھا کہ کئے والا وہ شامر ہی جس کے لب اعجاز پر نطق مذتوں تازکر آ رہے گا، گر معنوی اعتبار ہے بھی یہ نعت قابل تھید ہے کہ اس میں قرآنی حقائق کی مکای کے ساتھ ساتھ سرت کے درخشاں پہلو بھی ہیں، حس محدوح کی کیف ساخت کی تقائق کی مکای کے ساتھ ساتھ سرت کے درخشاں پہلو بھی ہیں، حس محدوح کی کیف ساختوں کا تذکرہ بھی ہے گر غزل کی مبالغہ آفر فیموں ہے وامن کشاں۔ اور آخری شعر میں قدرت ساختوں کے باومف بھزیبان کا اعتبار آن اور افتحار بنا عامر کی نعت کوئی اس انداز کو اینا اعتبار اور افتحار بنا ہے ہوئے ہے۔

آخریں' اس نفت کے تا ظریس ایک نظریہ دیکھیے کہ وہ ذات بلند و برترجے عالب "مرتبہ دان محمی"

قرار دیتے ہیں۔ کس اسلوب و اوا کے ساتھ یہ حت کے انداز سمجماتی ہے۔ وہ ذات تمام انبیاء کو ذاتی تام انبیاء کو ذاتی تاموں سے پکارتی ہے گر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو و منی ٹاموں کے ساتھ مخاطب فرماتی ہے۔ ایسے ٹاموں سے مجبت' شفقت اور عزت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ دو سروں کو بھی اپنی آواز بست رکھنے کا تھم ہے' ورنہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ فرشتوں اور بندوں کو بھی ورود و کام کام کیا ہے اور بندوں کو بھی ورود و سام کا تھم دیا ہے اور بندوں کو بھی ورود و سام کا تھم دیا جاتا ہے اور بندوں کو بھی ہیں۔ ورنہ سام کا تھم دیا جاتا ہے اور بندوں کو بھی ہیں۔ ورنہ تیوں کے مقامات الگ ہیں۔ پھر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو بیا دے اپنا بندہ کہا جاتا ہے۔

مبر دیگر مبره بین درکر با مرایا انتظار او خیم

عبدیت' انسانی عظمت کا بلند ترین مقام ہے' وہ ذات' جان محمہ کی متم کھا کھا کر بات کرتی اور بات محمولی معلق عظمت کا بلند ترین مقام ہے' وہ ذات' جان محمد کی محمد اللہ کی آرزودل محبوب محمد اللہ کی منسل کو اللہ محمد کی محمد میں کہاتی ہے۔ زبان سے اظمار بھی نہیں ہونے پاتا اور نگاہ کی آرزو بی سے قبلہ تبدیل ہوجا تا ہے' محمد کرای نے کہا تھا۔

تفا گیرد' ندر گیرد' ازل گیرد' ابد گیرد رکابش را منائش را' منائش را' رکابش را

اور پر دینے والے نے واضح کر دیا کہ وہ پجھ عطاکیا جائے گا کہ لینے والے کا دل باغ باغ ہوجائے گا اور ساتھ ہی ذکر کو ایسی رفعت عطاکر دی کہ او قات عالم کا ایک ٹائیہ بھی ایسا نہیں گزر آجو ذکر رسول ملی اللہ علیہ وسلم ہے معمور نہ ہو۔ آپ کی سیرے کو قرآن پاک کا عکس بنا دیا گیا ہے اور آپ کو مرکز الوار انبیاء بناکر بھیجا گیا اور آپ کی رحموں کو عام کر دیا گیا۔ آپ سید الاولین ہیں کہ جفتے نبی پہلے گزر بچے آپ ان کے سرآج ہیں۔ آپ سید الا تحرین ہیں کہ صحابہ کرام ہے لیکر قیامت تک جفت مالئین آئیں گے ان کی زندگیاں' اٹوار مجھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مستنیف ہوں گی' ای لیے اقبال' نگاہ عشق و مستی ہیں انبی کو اول بھی کہتا ہے اور آخر بھی ...... ای لیے مولائا روم کے نزدیک ٹام احمد 'جلہ انبیاء کو مجھ ہے۔ اور یوں بسم اللہ ہے ایک قاری نعتیہ شعر پر ختم کر آنا ہوں جس کا منہوم یہ تذکرہ ہے ۔.... اس طویل مضمون کو قالب بی کے ایک قاری نعتیہ شعر پر ختم کر آنا ہوں جس کا منہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹام لینے ہے میری گفتار میں جان کی سی طاوت آگئی ہے مجت کی اس نگا تھرکی دجہ سے میرے دل نے میری ڈبان اپنے اندر کھنچ ل ہے یعنی میں خاموش ہوگیا ہوں۔ اس لیے بھی کہ اب دل اندر بی اندر لانند بھی کہ اس دل اندر بی اندر لاند

مَا نَام تَو شَير يَلُ جال داده به مَنْتَن در خواش فرد بده دل از مر زيال را

# التحقاق المالية المالي

#### وْالراريْب شابر

پہلے دنوں ایک معروف نعت کو کا اعروبی پڑھا جس میں انہوں نے اپنی یکائی کا دموی کیا۔ پر دوسرے منتے ایک اور صاحب نے فرمایا کہ جناب حنیظ آئب ایسے نعت کو کی موجود کی میں ان صاحب

کویہ دعویٰ زیبا نہیں۔ جملے مردو نعت کوؤں کے مرتبہ ومقام کو متعین نہیں کرتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور

کرتا ہے کہ کمی کا خود اپنے منہ سے دعویٰ یکائی کرتا بھلا نہیں معلوم ہو آ' زبان خلق سے ہی جلد یا بدیم

ایسا کوئی آوازہ بلند ہو آتو می بمتر ہو آ۔

اس ذہنی پس مظریں جب ماہ نامہ "سیارہ" کی اشاعت خاص سالنامہ 1941ء کی ورق کروانی
کرتے ہوئے ایک معروف شاعر کی نعت پر بہنچا تو اچا تک جھے ذہنی جھنکا سالگا اور شدّت سے احساس
ہوا کہ کوئی وعولے کرنے یا کمی وعولے کے قبول یا رو کرنے کے لیے اسے معراور روایت ہردوکے
نتا ظریس رکھ کر دیکھنا چاہیے کیونکہ ابدیت اور استحکام محن اس رائے کا حق ہے جس کے ہی پشت
دلائل کا وزن ہو۔

کین ہارے یہاں یہ فیشن ہے یا مطالعہ کی کی کہ افراددد مردل کی آراء کو قبول کرتے دفت مور فرکی ذہت کچھ کم می گوارا کرتے ہیں۔ فیض ہارے عمد کے مشہور شاعر تنے اور تمام لوگ انہیں ترقی پند شاعر کی حیثیت ہے یاد کرتے ہیں۔ گر حقیقت سے ہے کہ فیض اپنے تخلیق تجربے ہیں بھی بھی اشتراکیت کو شامل نہ کر سکے۔ جمال جمال انہوں نے اشتراکیت کے حوالے سے شاعرانہ بیانات رقم کے ہیں وہاں واضح طور پر جذبے اور آپڑ کی کی کے باعث ایک معنوی شخصیت کی تصویر ابحرتی ہے اور کی وجہ ہے کہ کمی معروف فقاد (خالب علی مردار جعفری) نے کما تھا کہ فیض فظریہ سے مھی کرتا ہو ہے۔ حقیقت سے ہے کہ فظریا تی وجود تخلیق عمل میں مرے سے خقل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ فظریہ وات یہ بوکر خود ذات نہ بن گیا ہو ۔.. (تی ہاں! را نجھا را نجھا کردی نی میں آپوں را نجھا ہوگی)

یی حال عشق کا ہے چاہے وہ نظریات ہے ہویا افراد ہے۔ اور "نعت" کا مرکز و محور تووہ ذات عظیم و اکبر ہے جس کا تعلق اپنے تعلق میں بچر کسی تعلق کو برداشت نہیں کر آ۔ اس لیے نہیں کہ یمال حد و تکبر کی جلوہ گری ہے یا احساس کمتری کا کوئی اظہار ہے بلکہ یماں تو ایک ایسا سنر حقیقت ہے کہ

جس پر کسی دو سرے وجود کا اثبات سرے سے ممکن نہیں۔ فلا ہرہے کہ جب کوئی اس مرتبہ و مقام کا حامل بی نہیں اور نہ اس راہ سے شناسا ہے جو حقیقت کی جانب رواں دواں ہے تو پھراس کے علاوہ وہ کسی ذات و ہستی کے اثبات ' مثبت یا صبحے رویّہ نہیں کملا سکتا۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی یہ مکن زات و ہستی کے اثبات ' مثبت یا صبح رویّہ نہیں کملا سکتا۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی میں پڑھایا یہ مکن تو و خالق کا نئات نے بار بار اپنے کلام میں پڑھایا اور اس بھر دل و د ماغ پر نعش ہو کر رو اور اس بھر مدن ہو کہ رویہ علی مدنیق کی نعت کا پہلا شعر دل و د ماغ پر نعش ہو کر رو گیا۔

#### نی کے عشق میں دنیا سے پیار ٹوٹ کیا اس انتبار سے ہر انتبار ٹوٹ کیا

اگر آپ نے فور سے میرا مندرجہ بالا بیان پڑھا ہوتو آپ محسوس کریں گے کہ میں آ نجاب سے
تعلق کی صحیح ترجمانی نہ کرسکا۔ میں نے کما کہ یہ تعلق کی دو سرے تعلق کو برداشت نہیں کر آگر شاع
کہتا ہے کہ دنیا ہے بیار ٹوٹ گیا۔ گویا شاعر نے اپنے تخلیق عمل میں فکری صحت کو بھی قائم رکھا ہے کہ
بیار نہ ہوتا اور بات ہے جبکہ تعلق نہ ہوتا دو سری بات۔ دنیا سے تعلق کی نئی نہ اسلام کر آ ہے نہ
آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اسلام میں
رہبانیت نہیں" چنانچہ دیکھئے شاعر نے آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کس عمدگ سے وضاحت
رہبانیت نہیں" چنانچہ دیکھئے شاعر نے آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کس عمدگ سے وضاحت
کی ہو کہ دنیا ترک نہیں کی معاملات دنیا کو چھوٹر کر رہبانیت کا راستہ نہیں اپنایا گریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیار اور محبت کے مقابل دنیا کا بیار ہے و تعت و بے حقیقت پایا اور دائا بھی بے حقیقت و ناپائیدار چیز سے تعلق نہیں سرکھ بالہ اس نے تو محبوب کے عشق میں دنیا سے تمام تعلقات میں اس رویے گائی دو سرے تمام اعتبارات و
کی نئی کر دی اور اس اعتبار وحوالہ سے اپنی شاخت کو اس درجہ کا لی کیا کہ دو سرے تمام اعتبارات و
علائق سے گویا ہے نیاز ہو گیا۔ اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ آنجتاب صلی اللہ علیہ و سلم کے تعلق کی ضروریا ت یا بیاس کی سطح و مقام پر نہیں رہتی کو تکہ و درب کریا نے اس ذات کو انسان کی ذات میں کی فردے تعلق کی ضروریا ت یا بیاس کی سطح و مقام پر نہیں رہتی کو تکہ خود رب کریا نے اس ذات کو انسانیت کے لیے "اسوہ حدیث" سے تعیم فرمایا۔

اس اسوہ حنہ سے رابطہ و تعلق نعت کو کا ایک ذاتی رابطہ ہے اور حقیقت میں یمی رابطہ یا عشق کویا نعت کا محرک جذبہ ہے۔ گر ہوتا ہے ہے کہ بھی تو اس "اسوہ حنہ" سے تعلق اس کے "پیکر کے نعق ش "کے حوالہ سے ، و تا ہے اور بھی اس کی "فکر" کے حوالہ سے ۔ فیم مدیق کی محولہ نعت میں یہ تعلق فکری اور جذباتی ہے اور ہردو حوالہ سے یہ تعلق شاعر کا انفزادی تعلق نمیں رہتا بلکہ وہ یوں اپنے تعلق فکری اور جذباتی ہے اور ہردو حوالہ سے یہ تعلق شاعر کا انفزادی تعلق نمیں رہتا بلکہ وہ یوں اپنے گلیق تجربہ سے اجتماعی وجود میں ڈھلتا ہے کہ نعت کا دو سرا شعراس اجتماعی وجود کے تعلق کی تغیر بن

جاتا ہے اور نہ مرف عنبر بلکہ اس اجمائی وجود کے المیہ کا بیان جس کا رشتہ اور بند من آنجاب ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔

# تے پیول واعتصموا کے بہ آر جل اللہ صورا وحدت کے ا

الکریا عقل و عفق عموا "دو متفاد جذبی یا ملاحیتی ہیں لیکن مندرجہ بالا شعری آپ دیکھیں کہ کس طرح دونوں ایک دو سرے کے ساتھ مل کرایک ہو گئے ہیں اور یکی وہ تخلیقی عمل ہیں جذبی کی صدافت ہے جس نے فکر کو شاعری بنا دیا۔ ورنہ محض فکریا فکری روابیا اللم یا غزل کی ہیئت میں باندھے تو جا سکتے ہیں ان کو شاعری نہیں بنایا جا سکا۔ (واعتصموا " کے مجول اور حبل اللہ میں پروئے ہوئے اور وحدت جنم لے ری تھی مگریہ پروئے ہوئے اور وحدت جنم لے ری تھی مگریہ کیولوں کا ہار ٹوٹ کیا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ است کے دیزہ دیزہ ہونے کے عمل کو اس سے بہتر کی تشبیماتی نظام میں باند ما جا سکتا ہو

اس کے بعد شاعرایک خاص تجزیاتی انداز میں امت کی فکست و ریخت کو چیش کرتا ہے اور اس میں خاص بات سے ہے وہ اپنے عمد کے حوالے سے وحدت امت کے اس ہار کے ٹوشے کے عمل کو اجماعی وجود میں ڈھل کر محسوس کرتا ہے 'اس"جمد واحد" پر آپ ٹوٹ پھوٹ اور فکست و ریخت کے عمری تجربے کا مطالعہ و مشاہرہ کرسکتے ہیں۔

خلیج دکھ کے منظر سے پانی پانی ہے کہ آج نوع بشر کا وقار نوٹ کیا گئائیں المی بیں بارود کی ابو برما ابو بیں آگ گئی قلب زار نوٹ کیا خلال خلق مجر کے میجزے دیکھے کہ دل سے ظلم کا یہ اقتدار نوٹ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کس طرح شاعرائ ابو ابو ابو تو اجماعی وجود کو سنبھالا دینے کے لیے پھر "مرکز" کی طرف خیال کو لے گیا اور اسے بے چارگی بے سارگی اور کہتری سے نکالنے کا مامان فراہم کیا اور پھر کی نمیں کہ اپنے اس تعلق سے کا کاتی استخام کا طالب ہوا بلکہ دو مرا وار فورا " پکٹ کران قوتوں پر کیا جو تی وجود کو در جم پر جم کرنے کے ذمہ داریں۔

پٹا ہے لاشوں سے تمذیب بے خدا کا چن کئی مدی کا فریب بمار ٹوٹ کیا رہیں فصل فزال آج بے خدا تمذیب دلوں سے اب تو فریب بمار ٹوٹ کیا دین فصل فزال آج بے خدا تمذیب دلوں سے اب تو فریب بمار ٹوٹ کیا نفت کا یہ انداز حقیقاً "ایک تو سی شکل ہے جو روا تی نعت کوئی سے کچھ ذیا دہ ہے۔ نعت جس رنگ میں ہو'اس کی عظمتوں کا کون مکر ہو سکتا ہے گر ہمارے عمد میں جو کہ فکریا نظریے کا عمد ہے، فئی حوالے سے فکر کا یہ بماؤ کم دیکھنے میں لیے گا۔ یوں گویا ہیم صدیتی واضح طور پر عشق اور فکر کے

نعت رنگ ۱

امتراج سے ایک ایبا نعتبہ روتہ تھکیل کر رہے ہیں جو بلاشبہ روایت میں اضافہ کا عمل ہے اور اگر ویکھا جائے قر آنجاب سے بحق و محبت کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جس طرح وہ خود ایک وجود کامل و اکمل میں ای طرح ان کے ذکر فیر میں بھی ہر رخ کو چش نظر دکھا جاتا جا ہے بلکہ آج کے انسان کو تو فکری حوالہ سے حیات و کا نتات کی معنوب مرتب کرنے کے لیے آنجناب مملی اللہ علیہ وسلم بی کی تعلیمات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

مرشامر پرشامرے خواہ وہ کتنی ہی فکری تواٹائی کا حامل کیوں نہ ہو آخر اپنے پیار اور مجت کے جذب کے جذب ہو تا کی ہاری قوت و تواٹائی اور لقم و جذب کے آگے ہے بس ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو جائے کہ اس کی ساری قوت و تواٹائی اور لقم و استخام کا باعث می ذات محبوب ہوتی ہے چنا نچہ بھی تو تعلق کی بنیاد پر وہ الی وسعتوں سے ہمکنار ہوتا ہے کہ ایدیت میں داخل ہو جاتا ہے جیسے۔

کھے ایسے لیمے مجمی آئے درود خوانی میں اسے نظام مردش لیل و نمار ٹوٹ کیا اور بھی اور منار ٹوٹ کیا اور بھی جو تعلق و روابط کا میر سللہ "لحہ" کو ٹوٹ جائے تو کرب کا وہ عالم دیکھنے میں آتا ہے کہ پورا وجود تحلیل ہوجا تا ہے۔

پورا وجود تخلیل ہو جاتا ہے۔ جمرتے دیکھا ہے دل کی غبار کی ماند مجمی جو سلسلۂ یاد یار ٹوٹ میا

محبوب سے تعلق ٹوٹے کا یہ کس قدر تخلیق بیان اور رو عمل ہے اور کس قدر اپنے اندر جذبے کی مداقت اور فراوانی لیے ہوئے ہے۔ جذبے کی یہ آخ ول کی شکتگی اور تعلق ہے اظہار پاری ہے اور اظہار بھی ایسا کہ معوری کو شرمائے۔ ذرا "ول" "غبار" "بحرنے" اور "سلند "کو چٹم تعور میں لائے "کیا مظر بندا ہے۔ اپنی ذات تو کیا اس "مرکز" ہے لا تعلق ہے تو کا کتات بحرتی نظر آتی ہے۔ مگر یا سے بحروی کہ مسلمان کا کتاتی منصوبہ میں استخام کا استعارہ ہے اس کے سامنے اس "ذات" نے ایک عشق رکھا ہے جو سکر کا شین صحو کا متعامنی ہے چتانچہ شاعر تمام تر ٹوٹ پھوٹ اور جذب و سکر کے باوجود آخر کار اس "مرکز"" یا مجوب" کے حوالے ہے اپنی تمام تر توانا کیاں مجتمع کرتا ہے اور اس کے ماحل کی بنا پر نہ مرف قابل کے ماحول کی ساری تعفیاں اور ٹا ٹو شکواریاں اس سارے کے تعلق کی بنا پر نہ مرف قابل کے دواشت بن جاتی تیں بلکہ دوان پر غلبہ پالیتا ہے اور استحکام ذات حاصل کر لیتا ہے۔

ب طال زار سارا بنا، تعیدهٔ نعت رنی چھوٹ کے سب خمار ٹوٹ کیا

# المسترات الم

۲۰۔ مارچ ۱۹۹۷ء کو ایک بہت بزے شام اور نعت نگار نمایت فاموثی کے ساتھ اس دنیا ہے انحہ مئ اور وه سق حسرت حسين ، جو اكل شرافت اور تنديب فكرو فن كا اعلى نمونه سقيد وبستان احمان دانش کے بیہ فرد فرید حن کردار اور جمال فن کی بے مثال خوبیوں سے آراستہ تھے۔ وہ اساتدہ فن میں ے ستے الیکن عصری شعور کا بھی انہیں وافر حصہ ملا تھا'اس لیے ادب وفن کے مدید نقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔افرا تغری کے اس دور میں ان کا کوئی مجموعہ کلام ان کی زندگی میں اشاعت پذیرینہ ہو سكا.... وہ پہلے نعتیہ مجموعہ تھےوانا جاہتے تھے كہ ان كى طبيعت نعت ميں بہت تمكنی تقی- انہوں نے اپنا نعتیہ مجور مجمع مقدمہ لکھنے کے لیے دیا اور جھ سے مقدمہ لکھنے میں فیرمعمول تا خرمونی کین انہوں نے میری کو تا بی تمھی نہیں جنائی' بلکہ جب تھی اتفاقا " لما قات ہو جاتی تو یک کتے "میرے مجموعے کا طبیعت پر بوجه نہ ڈالیے کا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھک نس ... مجھے مجور چھوانے کی کوئی جلدی نسيں۔"كويا وہ عجيب وغريب ظرف كے مالك تتے اور جھے زندگی بحر 'اس طبعت كے كى در مرے فنس ے سابقہ نمیں پڑا... ۱۳ متبرے۱۹۹ کو جب میں مقدمہ لکھ کر ان کے پاس کیا تو بے حد خوش اور کے اور مودہ پر ایک نظر ڈال کر کئے لگے "آپ نے جس محبت سے مودہ کے ایک ایک لفظ پر نظر ڈالی ہے'اس ے جھے اطمینان ہو گیا ہے'اب میں یہ جموعہ جلد چھوا لول گا..." لیکن سواچے ماہ کی باق زندگی میں دہ مجوعہ نہ چچوا سکے عالا نکہ ممتاز شاعر شزاد احمد صاحب کی دماطت سے دوئ کے ایک دوست کی میہ پیش . کش موجود تھی کہ حرت ماحب کی محیات و فرالیات کے مجموعے جھپوانے کے مارے مضارف وو برداشت كرين كي ... آواب كمال دنيا من الي متيال...

حرت حین حرت کی طبیعت پر حفرت احمان دائش رحمته الله علیه کے انداز فقرو درویٹی اور اسلوب فکر و فن کی بهت کمری مجھاب نظر آتی تھی کہ وہ ۱۹۷۸ء سے ۱۹۸۲ء تک ۲۳ برس اساد کال کی فدمت میں بلا تاغہ حاضر ہوتے رہے۔ دن بحروہ منل پورہ ریلوے ورکشاب میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ، کچر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے اور ان کاموں سے فارغ ہو کر ۱٫۲ ہے اا بیج تک استاد کی محبت توجہ سے کہ فیض کرتے ، جے حرت خود خاموش استفادہ کتے تھے کہ استاد کی خدمت میں بیٹے کروہ بلا ضرورت بولئے نہیں تھے ، بلکہ خاموش سے ایک کوشے میں بیٹے کر استاد کی باتوں ، ذات اور غلے بیٹے کروہ بلا ضرورت بولئے نہیں تھے ، بلکہ خاموش سے اور حرت کے گھر بھی اکثر جاتے تھے ... ایک بار حین انتخابے دہتے ہے۔ استاد ان پر بہت مربان تھے اور حرت کے گھر بھی اکثر جاتے تھے ... ایک بار

خاکسار لیڈر حبیب اللہ معدی استاد کے لباس کے لیے ان کا پندیدہ کڑا' ترما لائے تو استاد نے اپنے کریہ پاچامہ کے لیے کڑا رکھ کر باتی کپڑا حرت کو عطا کر دیا۔ یہ بات بتاتے ہوئے حسرت نے جھے یا دولایا کہ استاد کے کرے میں غنی کا شمیری کا مشہور شعر آدیزاں رہتا تھا۔ جماں تک جھے یا د پڑتا ہے کہ یہ شعر خط نستعلق کے مشہور استاد صوفی خورشید عالم مخنور سدیدی کا لکھا ہوا تھا' جو شاعری میں حضرت دائش کے شاگردیں۔ غنی کا شمیری کا شعریوں ہے۔

ہم چو سوز ن دائم از پوشش گریزا نیم ما جامه بسر خلق می دوزیم و عملینم ما استاد کے اس پندیدہ شعر کو حسرت نے اردویس اس طرح ڈھالا ہے۔۔

جامہ دنیا کے لیے سیتے ہیں خود عمال ایس ہم نندگی کئی ہے حس اپنی موزن کی طرح استاد احسان دانش زندگی ہے ہے۔ استاد احسان دانش زندگ کے ہر شعبہ ہیں اپنی شاگردوں اور رفیتوں کی اصلاح کرتے رہتے تھے۔ یوں ان کے طلع میں بیٹینے والا ہر محض کچھ نہ کچھ حاصل کرکے ہی اضحا تھا۔ حسرت نے اس ضمن میں بیھے دور اقعات سائے۔ (۱) ایک مرتبہ وہ استاد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ ہے کچھ تجاوز مرزو ہوا تو استاد نے فورا ٹو کو "اپنے سائے ہے مائی۔.. اس طرح تہیں دو مروں کا حق مار نے کی عادت پر جائے گی"۔ (۲) ایک بار حسرت استاد کی فدمت میں کچھ تا فیرے پنچے۔ استاد نے در میں آنے کی دجہ پوچھی تو حس کا جواب تھا، "سینما دیکھنے چااگیا تھا"۔ اب سوال تھا "تمہارے پاس استے فالوں ہیے تھے؟" حسرت کا جواب تھا "نہیں جتاب ہمیں دفتر کے ایک ساتھی نے پارٹی دی تھی "استاد : "اس فور بنتایا جات کے تھے "استاد : "ویا تم اب رشوت بھی لینے گئے ہو؟ حسرت : "یہ تو ساتھی کی فوٹی بیلور بنتایا جات کے تھے "استاد : گویا تم اب رشوت بھی لینے گئے ہو؟ حسرت : "یہ تو ساتھی کی فوٹی بیلور بنتایا جات کے تھے "استاد : گویا تم اب رشوت بھی گئے ہو؟ حسرت : "یہ تو ساتھی کی فوٹی بیلور بنتایا جات کے تھے "استاد : گویا تم اب رشوت بھی گئے ہو؟ حسرت : "یہ تو ساتھی کی فوٹی بیلور بنتایا جات کے تھے "استاد : گویا تم اب تھی کی موار دو پے کی خلک کی رشوت ان کی کو جائے گئے ہو تا در بڑا آدی تو سوال کھ رشوت لیتا ہے ... تم یس سینماد کھنے کا شوق ہو تو میرے ساتھ چاا کد"۔ پہنا کی ہو گائے ہی دوز استاد نے بچھے "جون آف آدر کی قلم دکھائی " میں دوز استاد نے بچھے "جون آف آدر کی" قلم دکھائی " میں دوز استاد نے بچھے "جون آف آدر کی " قلم دکھائی " میں دوز استاد نے بچھے "جون آف آدر کی " قلم دکھائی ۔ و آنے والے خلک کے اور مونگ

حرت حسین حرت کے ذہنی ہی منظر کو جاننے کے لیے 'میں نے ان سے پاکستان میں آرے پہلے کی زندگی کے بارے میں یو چھاتو یہ تنعیلات سامنے آئیں :

حرت کی آریخ پیدائش کم فروری ۱۹۲۵ء اور آبائی گاؤں کلیان پور منطع سارن (بمار) ہے۔ آپ کے والد ﷺ دا او خاکسار تحریک سے وابھی رکھتے ہیں اور جیوٹ مل کلکتہ میں ملازم تھے۔ ان کے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے گہرے مراسم تھے۔ اس لیے مولانا جب بھی کلکتہ آتے ان کے ہاں تشریف لاتے۔ مولانا کی آمد پر ان کے والد بزرگوار حسرت سے شاہنانہ اسلام (حفیظ جالند حری) بنانے کی فرمائش

فراتے۔

حرت کے ابتدائی تعلیم ہندی زبان میں ہندی باث ثالا سے مامل کی۔ مدرسے میں قرآن پاک کے ساتھ ماری زبان پڑھی لور پرائمری کتب آبائی گاؤں میں پڑھی اور انٹرلس ۱۹۳۴ء میں پڑنے ہونے رشی ہے کیا۔

ہوش سنجالتے ہی مخلوں میں میلاد اکبر پڑھنے لگے۔ نویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ شعر بھی کنے لگے چتانچہ اسکول کی تقریبات میں نظمیس پڑھتے رہے۔

آبائی پیشہ کیتی باڈی تھی' کین حرت پہلے ڈل اسکول میں مدرس ہوئے اور اکور ۱۹۳۳ء ہے مئی ۱۹۳۳ء ہے مئی ۱۹۳۳ء ہے مئی ۱۹۳۳ء تک تدریس نے وابستہ رہے ۲ جون ۱۹۳۳ء کو ایٹ انڈین ریلوے لکھٹو میں بطور کلرک طازم ہوئے۔ اس طازمت کے دوران میں ان کی طاقات ذخی لکھٹوی سے ہوئی جو ریلوے ہی میں ورک مین تھے۔ چنانجہ ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۷ء میں ان سے اصلاح مخن لیتے رہے۔

گھزی نشا دینی تھی۔ حسرت کے والد ہزرگوار حفرت ہزبوش گور کمپوری دِحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حفزت ہزبوش کے والد ہزرگوار حفزت آی گور کمپوری صاحب دیوان شاعر تصادر ان کا مجمور ہو غزلیات ''نین المعارف'' کے نام سے چھپا تھا۔ حسرت نے حفزت ہزبوش کے دست حق پرست پر بیعت کی۔

حسرت نومبر ۱۹۳۷ء میں پاکستان آتے ہی تاریحہ دیسٹرن رملوے میں بطور کلرک ملازم ہوئے اور دہیں سے بطور ہیڈ کلرک ۲۸ جنوری ۱۹۸۵ء کو ریٹائر ہوئے اور ساری ملازمت مغل پورہ در کشاپ میں ہی گی۔ حسرت نے بہلی نعت ۱۹۵۰ء میں کمی' جس کا مطلع یہ ہے۔

تو تاجدار حرم ہے تو عزت آدم تو ہر وجود سے ظاہر وجود ہر عالم یہ نعت ان کے زیر نظر مجموعے میں نظر نہیں آئی.... ۱۹۷۳ء میں نعت گوئی کی وفار میں اضافہ ہوگیا کہ لاہور میں نعتیہ مشاعرے ہونے لگے تھے۔ ۱۹۷۵ء کی کمی شب خواب میں آقا حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازے گئے اور یہ انعام ان کے شعور و تحت شعور کوروشن کرگیا۔

اب مری نیند پر بیدار نگای ہے نگار خواب میں میں نے بھی کی تھی زیارت ان کی مبارک ہو کجتے ہد بخت کی معراج اے حرت کہ خوابوں میں رسول اللہ کا دیدار کرتے ہو مصاحبہ کے دوران میں نے حرت مرحوم ہے ان عادات و فصائل کے بارے میں پچھا کہ میں ایک عرصہ ہے انہیں جان تھا اور پجران کے کلام میں جا بجاان کے انداز واطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ میں ایک عرصہ ہے انہیں جان تھا اور پجران کے کلام میں جا بجاان کے انداز واطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ حرت ایک خود وار' مطمئن' قناعت شعار' درد مند' بیدار منز' نغیس طبع' بااصول' حاس اور خاص اور غلوم کیش اور مجت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی آر ذو کیں بہت نیک اور بلند تھیں۔ ووانی تمام

خویوں کا رشتہ جعنرت رمالت ماب ملی اللہ علیہ وسلم کے نیوض و برکات سے جوڑتے تھے۔ ان کی تمناوی'انداز حیات اور وفور عقیدت کی کچھ جعلکیاں ان کے آئینہ اشعار میں دیکھیے۔

وجہ تکیں مری عنت کا صلہ ہو جھ کو مش مان مری عنت کا صلہ ہو جھ کو مش مان مان ہو درخشندہ ہمارا امروز تجے مبارک ہوں یہ ادادے کہ اس نے پاؤں سے چادر کو کم ہوتے نہیں دیکھا جو ما تکی آمودگی کی ہے تہمارے حسرت کو ہردعا پر

غم انبان کا جو طالب ہو وی دل دنیا عمر بھر ہادی کونین کے رہتے ہے چلول روئی میں سے جذبہ شوق وجال شاری کاعزم حسرت کو تری رصنت نے وہ آسودگی بخشی ہے حسرت کو اب اس سے بدہ کر ہوکیا مایت کہ زندگی اس کی سلمن ہے

حرت کے شب و روز یہ نے مد بن عنایات خود داری و نے پاکی و بداری احماس ی ہے زاد میرے با کمن کا غلام" رحمت عالم وون حرت رل میں رکھتا ہے میا کا دریا ذکر آقا کی بدولت حرت ہارے خلوتوں کا المجمن کا ای کے ذکر سے ماحول روش محند تلب میں بریا رکھو ذکر سرکار کو دعری کی طرح فکفتہ رکھتی ہے لیجہ مری زباں اینا رہا ہے تو نے جو شرحی میاں کا شعور غم بھی آنو بھی نی کے عضق کا سمایہ ہیں رل حدا آراسته آنکمین جدا آراسته کعبہ رل اس کا ہے بے انتا آرات جب سے نے ذکر نی حرت کا معمول حیات اس ذہنی ہی مظر علی وابطی علم و عمل کی ہم آہنگی اور سرمایة عشق معطفے کے ساتھ ساتھ حسرت کی شرائط مدحت رسول مجھ اور بھی تھیں۔

آنکے میں اشک ہو اور قلب میں ہو سوز و گداز جب کمیں جائے رقم ہوتی ہے مدحت ان کی سجا کے دائم ہوتی ہے مدحت ان کی سجا کے دل میں چیبر کی آرزو آئے سے بزم نعت سے جو آئے باوضو آئے ہیں۔ یمال جمعے حضرت محن کاکوروی رحمتہ اللہ علیہ کے دوشع میاد آتے ہیں۔

نجات مدح بیمبر کی آبرہ ہے ہو نماز مبح قیامت ای وضو ہے ہو محن کی آرزہ ہے فائی الرسول ہو اے بحر عشق لے خبر اپنے حباب کی وطن پاک کو ڈوں انسانوں کی دعاؤں کا تمرہے۔ اس کے قیام کے لیے ہر سطح پر بے مثال قربانیاں دی گئیں۔ تحریک پاکتان کا بنیادی محرک اسلام اور صاحب اسلام کی محبت تھی اور ای محبت نے تحریک کو قوت دے کر کامیا بی ہے ہمکتار کیا۔ حسرت ذہنی و قبلی طور پر اس تحریک میں شامل رہے اور آری کا میال سے بوی اجرت میں اہل وعمال سمیت شریک ہوئے۔ اور پھرقیام پاکتان کے مقامد ان کی نگا ہوں

ے بھی او جمل نہیں ہوئے۔ پاکتان میں نعت گوئی جب تحریک بنے گلی تروہ اس تحریک بی ہی ہے۔ جوش و جذبہ کے ساتھ شامل ہوئے اور نعت نگاری کو بہت متوع مضامین اور انفزادی لب و نبویت ، پال کیا۔ چتا نچہ وطن پاک کی محبت اور اسامی مقاصد ان کی نعت کا خاص موضوع بنا اور ان کی استعمی اور تر تکیں ' نعت میں نمایت حسن و خوبی کے ساتھ جلوہ کر ہوئی ہیں۔ وہ پاکتان کو دین کی فرشیو ہے میں ہوا دیکھنا جاہجے ہیں اور رشتہ وحدت کو تمام عالم اسلام پہ محیط ہوئے کی تمنائی ہیں۔ اس رنگ پا مختی اس کے نعتوں کے چند اشعار۔

یہ وطن ہم نے کیا مامل ٹی کے عم یہ الله في الله الله الله الله ای کے عام پر اس کی ہاء ہے دی پداد ج پاید دانی ا ميرے گلتاں عي فوشيو كي فراواني بنیاد ہو اس کی ہے عام ش بھی پ ے مدف مرکار و عالم والی خاک کوں اس کی ہواؤں میں نہ ہو دین کی خوشبو 6 2 Hm & 10 8 of 4 جنیتوں کے کلفتہ رہیں کے پھول یماں رو دیا زشته و ورت می ملک و ملت کو زین یاک وطن ہو کہ خاک واوی علی مرے گزار ولمن کو وہ معاول ونیا جن کے ہر کیت میں ہو مدت شاہ لولاک الى دعائيں كيے بے ثمر بيس 'چنانچہ ہم ديكھتے ہيں كہ ہمارے گزار وطن كو اللہ تعالى نے بے شار عنادل شیرس نواعطا کے جو اس کے حبیب یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و مدحت کے زمرے الائے

واقعہ معراج 'انسانی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے آقائے نا دار ملی اللہ طیہ و ملم کا فہاں ترین شرف ہونے کے ساتھ ساتھ است مسلمہ اور عالم انسانیت کے لیے ایک مقیم اعزاز ہے۔
اس واقعہ کا ایک عنوان اسراء ہے 'جس سے مراد مجد حرام سے مجد اقعلیٰ تک کا زمیٰ سز ہے 'جس کا ذکر سورہ نبی اسرائیل کے آغاز میں آ آ ہے۔ اس مشاہرہ کا نکات میں ہوئے حدے مدے یرب (موجودہ مدینہ منورہ) کہ بین یا طور سینا 'بیت اللم میں رک کر نمازیں اواکرنے اور گائب واقعات برزخ الماظہ فرمانے کا فرکور بھی ہے۔ وو سرے عنوان معراج سے مراد عودج آسانی ہے جس کے ارشادات اس میں الماقات انجیائے مابق (حضرت آور) معزت عیلی 'حضرت بیسانہ دونے کا معزت اور اللہ تعالیٰ سے موری ' اور حضرت اور ایک 'حضرت بادون ' معزت ہادون ' معزت ہادون ' معزت ہادون اللہ تعالیٰ سے معزت موری ' اور حضرت ابراہیم علیم السلام) رویت الما کھ ' جنت و دونہ نے کی سیراور اللہ تعالیٰ سے مناجات و گفتگو اور تین تحانف رب کریم سے ملئے کا ذکر آیا ہے۔ (۱) سورۃ البقرہ کی آخری دو آئیں

ترجمہ: رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی 'ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔ سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کتے ہیں) ہم اس کے رمولوں ہے کی ہیں چکھ فرق نہیں کرتے اور وہ فدا ہے عرض کرتے ہیں اور تیری ہی طرف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا تھم سااور قبول کیا۔ اے پروردگار ہم تیری بخش ما نتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (آیت نبر ۲۸۵) فدا کی محض کو اس کی طاقت سے ذیا وہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایجے کام کرے گا تو اس کا کا فائدہ لے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا فقصان پنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بحول یا چوک ہوگئ ہو تو ہم سے موافذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار ہم پر ابیا ہو جھ نہ ڈالیو، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا ہو جھ اٹھانے کی ہم پر طاقت نہیں انتا ہمارے مربر نہ رکھیو اور ہمارے گناہوں سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم فرما، تو بی ہمارا مالک ہے اور ہم کا فروں پر غالب فرما (آیت ۲۸۲ سورة البقروم)

(۲) یہ بشارت کہ جو شرک کا مرتکب نہ ہوگا منو و منفرت کا مزا وار ہوگا (۳) پانچ وقت کی فرض آ نمازیں .... اسراء و معراج حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خاص الحاص شرف و اعزاز ہے 'جوعام انبانوں کے لیے بھی نئے امکانات کے دروا کر تا ہے۔ اس واقعہ سے اثنا وخلا (SPACE) TIME کی حقیقیں سامنے آئے جو کی حقیقیں سامنے آئیں' زمان و مکان کے عقدے کھلے اور تسخیر کا نئات کے وہ تصورات سامنے آئے جو رفتہ رفتہ حقائق بن کر طاہر ہو رہے ہیں۔

اسراء ومعراج کے بارے میں جردور میں شعرائے امت نے پچھ نہ پچھ منرور لکھا اور کئی ہا قاعدہ معراج تا ہے ہیں طبح ہیں جردور میں شعرائے اس کے معراج تا ہے بھی لمخے ہیں لیکن حسرت نے اس واقعہ کو کئی زادیوں اور کئی حوالوں سے دیکھا ہے۔ اس کی تضیلات و مضمرات پر غور و فکر کیا ہے اور ایسی ایسی مغیمون آفر کی کی ہے 'جو ان کے نعت کا اتمیاز ٹھسری ہے۔ چند نمونے۔

ہنا لیا ترے رہے ہے آساں اپنا جب انسان مرحد کوغین ہے باہر نظر آیا کہ اس کا آخری آرا بھی تیری راہ میں ہے فرش کمکشاں تیرا فرش پر ضو ہے تری ہر راستا آرات نیں کے جس بریائیں کو مسار اللاک راستا دے تو پہلے لحول کو ضم کر دیا میںوں میں شرف کے گا یہ اک دن فلک کے زیوں کو اس پہ قرباں ہو رہی متی آساں کی روشی مانی گئی ہر ایک شخیع الوراء کی بات مانی گئی ہر ایک شخیع الوراء کی بات

بایا جب تجے خالق نے میماں اپنا شب معراج سب اہل فلک ششدر نظر آئے ہو آئاں کو خبر کیا تری بلدی کی چک رہی ہے ترک آئ جمی عرش کو ہے ناز پایوی پہ تیری آئ جمی بلدی اس کی کہ خاکراری کوئی جو تیجے جبے بلایا عالم بالا میں جب خدا نے انہیں نوشتہ تھا کمی انساں کے موں کے ان پہ قدم نقاشہ امرا زئیں کا کس قدر اونچا مقام امرا کی شب شفاعت امت کے واسلے امرا کی شب شفاعت امت کے واسلے

وق ہے ککفال کے حوالے سے آن بھی آروں کی اجمن میں زے نعش یا لی بات تابنده خلا كا بر طبق قما جب موك الله وه أور عن منا حنور اکرم صلی الله علیه و ملم کی میرت اطهر مربسرا کا ذہے۔ انسانی آری بیش اگر کسی زندگی لا ہے ہیں پلوبوری طرح محفوظ اور روز روش کی طرح نمایاں ب تووہ مارے آگائے نامدار ملی اللہ اللہ وسلم کی مارک زندگی ہے۔ یہ حیات پُرنور بلند ترین معیار اور عمرہ ترین نمونہ چیش کرتی ہے'جس سے انسانیت تامت تک ہرددر میں راہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔اس نزانیاانوار کااگر کوئی ایک ہیرا بھی کم ہو جا آتو انمانیت کی بہت بڑی محروی اوتی کہ آپ کے بعد کوئی نی نمیں آنا تھا۔ ای لیے اللہ تعالی نے اے محفوظ کرنے کا خاص اہتمام کیا اور قرآن مجیدیں اس کے بنیادی اور منروری ھے محفوظ فرمائے اور اس کآب آخرى حفاظت كا ذمه خودليا - دوسرى طرف آقائے دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كے اسحاب كرام اور ان كے بعد آنے والے لوكوں نے آپ كى حيات مقدم كے واقعات اپ كے ارشادات تعليمات برایات اور دو سرے کارنامے 'جس احتیاط' ذمہ داری اور فرض شای ہے بنح کرنے کا اہتمام کیا 'اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ انسانی میں نمیں ملتی۔ آپ کے قول و ممل کے بارے میں روایات کی رکھ کے لیے ایک بورا فن وجود میں آیا 'جومسلمانوں کا اعزاز خاص بنا اور جس میں روایت کے ساتھ درایت کو خاص اہمت دی گئی۔ لفظ سیرت انگریزی لفظ لا نف (LIFE) سے بہت وسیع مفاہیم رکھتا ہے۔ اور اس میں آدی کے ظاہری حالات کے ساتھ ساتھ اس کے انداز حیات اور باطن کے عس بھی دکھائے جاتے ہیں۔ حفور اكرم ملى الله عليه وآله وملم كى ميرت كا ايك برا بهلو رمالت ب اور رمالت اور پر آخرى رسالت کا تعلق پوری انسانیت اور تمام زمانوں کے ساتھ ہے'اس لیے سرت اطریس آپ کے موانع حیات' تاریخی دا قعات کے ساتھ وہ تمام ہدایات و تعلیمات بھی آ جاتی ہیں جو تا ابد انسانیت کے راہما کی - としれはと上上

سرت معطف محرت حین حرت کی نعتبہ شاعری کا وسیع ورفع موضوع ہے ، جس کو انہوں نے بعد شار رکوں میں پیش کیا ہے۔ کمیں وہ آپ کی ذات کو حن کامل کتے ہیں ، جس سے پوری کا نتات فیفیا بھوتی ہے تو کمیں آپ کے حسن و خربر تی آفاق گیر نظام کو سلسلیا بماراں قرار دیتے ہیں۔ کمیں آپ کی تعلیم کو خوشبو خمراتے ہیں تو کمیں نسل آدم پر آپ کے احمانات کو بیکرال بتاتے ہوئے حال سے احتبال تک آپ کے افوار کو پھیلا ہوا دکھاتے ہیں اُم المومنین حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنها کے ارشاد کان خلقہ القران کو پوری شاعرانہ جمالیات کے پیش کرتے ہیں اور سرت اطهر کی ذیرہ و متحرک تصویر میں مائے لاتے جلے جاتے ہیں۔ نور مجمدی کی اولیت اور آپ کی ابد گیر رسالت کے خصائص کا بیان حرت کو سمت محبوب ہے۔ آپ کی رسالت کے فیوش و برکات ان کی نعت میں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتے بہت مجبوب ہے۔ آپ کی رسالت کے فیوش و برکات ان کی نعت میں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتے

ہیں۔ ختم نبوت اور احرّام نبوت کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور یوں اپنے ایمان کی پختگی کا جوت مہیا کرتے ہیں۔ میرت اطسرکے رنگا رنگ پہلوؤں کو جس حسن و دکھئی سے انہوں نے چیش کیا' وہ ان کے وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ ندرت اظہار پر شاہر ہے۔ اس عنمن ہیں اگر مثالیں دینے لگوں کو دفتر در کار ہوں گے' چنانچہ صرف چند نقوش و کوس دکھانے پر اکتفا کروں گا اور میرا سے عمل سمندر ہیں سے مطمی بحر موتی نکال کرسامنے لانے کے مترادف ہوگا۔

## حن كامل معدن ومركز انوار اورجوامع الكلم

کوئی تصویر بنتی کی طرح اس حس کال کی فطرت کی ہر اک شے کا مرکز مرے آتا ہیں دیکھو ان کو دیکھنا چاہو تو قرآن ہیں دیکھو ان کو انسان کی آریخ ہیں کیکا ہے تری ذات دو حس و فیر پہ بنی نظام تو نے دیا ترے ہی دور ہیں مامنی وحال و مستقبل نخچ غنچ تری تعلیم کا خوشبو کا سفیر ہے مرکز روشنی کا ذات اس کی عادر کم کا سائباں ہے اس کی عادر کوشوں پہ جو لفظ آیا مرکار دو عالم کے دونو اس کے راز داں مدین بھی جریل بھی

ہوم جلوہ میں کسی کو رخ انور نظر آیا مورج ہو کہ بیارہ مورج ہو کہ درہ ہو طابت ہو کہ بیارہ نظر آئے گی اس آئینے میں صورت ان کی جس طرح ریامتی میں اکائی کا عدد ہے کہ اک جمال کو سکول کا پیام تو نے دیا ہے حشر تک کے لیے جو پیام تو نے دیا درہ ذرہ لیے کھرآ ہے اجالیا تحرا جبی سایہ نہیں تھا اس بدن کا جبی سایہ نہیں تھا اس بدن کا جبی سایہ نہیں تھا اس بدن کا جبی سایہ کہا کہ ہم رنگ میں شہ پارہ دہ علم بیان کا ہے ہم رنگ میں شہ پارہ جس اجالے سے ہوئے ثور و حرا آراست جس اجالے سے ہوئے ثور و حرا آراست

سٹ کے آگئی طیبہ میں سب سیجائی وبا کے شمر کو کیا مقام تو نے ویا مدینہ منورہ کا سابقہ نام یثرب تھا۔ جس کا ایک منہوم طامت کرنا اور گناہ پر عار ولانا ہے۔ اس لفظ کا ایک منہ مواخذہ و عذا اب بھی آیا ہے۔ مدینہ منورہ آنے پر مہا جرین کو بیاری نے گھیرلیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دعا فرمائی جس سے اس شمر کی آب و ہوا بدل گئی اور اب یہ شمر رحمت ہے 'جے علامہ اقبال نے ''اے خنگ شہرے … "کہا ہے۔ اس شعر میں اس طرف اشارہ ہے۔

قریہ طیبہ کا یہ بھی تھا کمال اشتیاق ذرے ذرے کا ترے قدموں کا رستہ دیکھنا اہل مینہ کے اشتیاق کومولانا شیل لعمانی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

سے کتے تھے کہ طلوت کہ دل مامر ہے آگھیں کہتی تھیں کہ دد ادر بھی تیار ہیں گھر

#### تعليمات وفيوض وبركات رسالت محربيه

ورہ ہو کہ مورج ہو تو سب کا مغر ہے تری عی بدولت بے فعرت سے شامائی ہوئی ایند جو کوہ مغا کی چوٹی ہے وہ باز محت ہے مومن کے قلب میں موجود رکحے میں تمری شریعت کا اجالا مل شی میرے آقا ہمیں کانی ہے کی رفت سز ام مبت ے ما لیے یں رسا مل عی خوگر عشو بنایا ہے ہمیں آقا کے منعنی کیوں نہ رہے جاری و ماری حرت ردشی ہے مرے آتا کی دل عادل پی اک میتل متی ہے اللاس کی آبانی اس رازے شاہوں کو آگاہ کیا تر نے منون کرم تیری دردیش و سلطانی آر زی انال کی آریخ کا مراب روش ری تھید سے فردا مرے آگے مامنی مرے بیچے زے جلوؤں سے جمال تحا منور قرب قرب کے درو دیوار کرتے ہو فروزاں کرتے ہو گر گھرتمہی ایمال کی قلیلیں اند جرول کی فضا کو مطلع انوار کرتے ہو کثانت دور کرتے ہو ہر اک آئینہ دل سے ے جدا مارے زانے سے عادت ان کی روشیٰ دل کی بھی کرتے ہیں بسر مو تقیم ہر ایک رہرو کی آرزو میں یقین خول جگا رہے ہی وہ ذرے ہیں غرم کے متالے جو آپ کے رہدر سے الحے

### تخليق اول وختم نبوت

باطل کی تو مازش تھی پیدا ہو ترا طانی دنیا میں لیکن آئے وہ سب انبیا کے بعد اب کوئی رہنما نہیں اس رہنما کے بعد بس یہ تری دحت میں ہے موبات کی اک بات لیتین ختم نبوت ہے حرز جال ابنا

محفوظ ازل بی ہے جلوے ہیں ترے دن تخلیق کائنات ہے پہلے تھا ان کا نور قائد ہیں جس کے نقش قدم روز حشر تک اللہ کا محبوب بھی تو ختم رسل بھی خدا کا یہ کرم بے شار ہے ہم پر

#### احرام نبوت

ے اخرام نبوت تو لازوال ہیں ہم اگر نبیں ہے تو جینا عذاب جال اپنا یہ اس اپنا ہے حاب کرم ہے ترا کہ حرت کو طیقہ ادب و احرام تو نے دیا

#### آرزوئ عرفان رسالت

خدا ہے مائک لو عرفان مسلف حرت بنا لو عمر کا ہر لمحہ جاودال اپنا حرت حامری و حضوری اور کیفیات حضوری 'نعت کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ حسرت حین حسرت کو ظاہری حاضری ابھی تک نفیب نہیں ہوئی۔ یوں مجھے وہ حضرت اقبال اور شاعر حضوری راقب تصوری کے ہمنوا اور کیفیات حضوری کے لذت چشدہ نظر آتے ہیں۔ ای لیے حسرت حضوری کے ساتھ امید حضری اور پر کیفیات حضوری کو نمایت حین و جمیل اور جداگانہ پراسے میں بیان کرتے ہیں۔ ایسے میں جانا شراز اور اقبال وراقب کا ایک شعریا و آرہا ہے سے

در راه عشق فاصلهٔ قرب بعد نیست می بینمت عیال و دعا می فرسمت (طافقاً)

اے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رسیدم موٹے مو (ا آبال)

جناں سمجے بول نیں ماہی دے اوہ ہر دم کول نے ماہی دے اوہ بعادیں کد حرے رئن پیاں کیے دساں کیٹرے وئن پیاں اور بعادیں کد حرے رئن پیاں کیے دساں کیٹرے وئن پیاں (راقب اُ)

الله الله به فکری حضوری میر کدا زاشتیاق اور به سوز جدائی ، جس نے حسرت سے ایسے ایسے عمدہ و اعلیٰ اشعار کملوائے ہیں ہ

### مقعدحاضرى اور فكرى حضوري

یں تزکیر ننس کو جاؤں گا مدینے نامان ابو جیسے رواں دل کی طرف ہے ای گئرگی نمائندگی کی حس کاری ہے ہوتی ہے

تھے جو یاد کیا تر می ہوا محوی کہ جینے دل مراطیب کی بارگاہ میں ہے حسرت حاضری

اتا تو ہو حرم کو تعور میں دیکھ لول اے کاروان فکر مدینے روانہ ہو حرب ہو کاش میری مدینے میں حاضری تقدیر میں وہال کا مرا آب و دانہ ہو سینے میں ہے حرب کے یہ حرب دل آراء ہو شہرتیمبر کا اک بار تو نظارہ کتنے خوش بخت ہیں جو شہر نبی دیکھتے ہیں روشنی ان کی نظر ان کی 'بصیرت ان کی خواب میں شہر منور کو بھی دیکھا تھا دی عالم ہے نظر میں دی نقشہ دل میں خواب میں شہر منور کو بھی دیکھا تھا دی عالم ہے نظر میں دی نقشہ دل میں

#### اميدحضوري

اپ عجوب کے روضے کی زیارت کے لیے دیکھیے کب وہ مجھے اذان سز رہتا ہے اہارت ہو کہ ناداری مرے طالات کھے بھی ہوں ایش ہان کے در پرمیری اک دن طامن ہوگی حرت کو نہ کیوں ہوگی ترے در پ حضوری توثیق یقیق ہے اے امکال ے زیادہ رکھو امید حیات ایری حرت کوئے مین رکھو جب بھی جاؤں گا مینے تو جس لے آؤل گا اپنے مجمول ہے جبیل جس ترے درکی صورت کوئی مومن جو اپنے دل جس جماع کے لیے کی طیب کا منظر دیکھنے کو

# ادب حاضري- كيفيات حضوري اور مزير آرنوئي

آتے ہیں آج انے موں سے اآر کر ب تاحدار کوتے میں ای تاجدار کے نظر نجی کو شر پیم رکھنے والو فرشتے بھی یماں پاس ادب سے جیک کے فیلے ہیں ارزان بن اگر ہونٹ تو آنکموں میں ہے برمات چیتی نیں روضے یہ زے شرت جذبات تھے جرے کہ تو کی کی بارگاہ یں ہے ہو ذکر یاں مے یں کی لیے اے بل مي جاما جول على جو مر و ماه على ب ين رومه؛ شه كونين ديكه آيا يول لی جت نش یر رکھنے ک کے ہم آپ کا گر زیکنے کو رقت کے تلل میں کم علی می کوال جب بر رعا الح باقد ان كي حضوري عن جادوں طرف عشت ہو عرب مزاد کے حرت میں کاش فاک مید میں دفن اول حرت کی نعت میں روح عفر بت نمایاں ہیں جس کی بنیا دواتی کرب اور آشوب مت اسلامیہ ہے۔ ان ك اظهار س ايك طرف تو وه ايخ ول كا بوجه بكاكرتے بي قو ود مرى مت ايخ موح كراى ا حمرت رحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم ے طلب وجت كرتے نظر آتے ہيں۔ لين انتائى علين حالات بھی ان کے ہاں مایوی کا موجب نہیں سنے کو تک وہ تشخیص وعلاج سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ پر آشوب دور میں بھی وہ امت ملمہ کو کچھ واتے سمجھاتے ملے جاتے ہیں۔ گویا روح عمر کووہ ایک مثبت رویتے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔اس مورت مال کی کچے جعلکیاں۔

رے کرم سے گزرتے ہیں روز و شب اپنے وگرنہ ہر نش اپنا ہے امتحان اپنا بلندیوں نے اجالوں کو روک رکھا ہے سحر ہوئی ہے مگر روشیٰ نمیں موجود حضور کب سے دنیا کو انتظار کہ آئے دلوں کی بت فکنی کے لیے کوئی محود

بحراک المخی ہے بہر سمت آلی نمود کی المحن مرا طوفان سے زارہ السب و زمین عک ہے ذیمان سے زارہ دل چاک کربان سے زارہ دل چاک ہے منتشر ادراق پریشان سے زارہ ہیں گئے سائل مرے آتا مرے آگ مرے آگ ہو آگا ہو آگا ہو آگا ہو تیرے ہیں ان چ کیوں سم دیتین چین تو ہو ہو کے دفا نہ ہو رشینی کی حرار دو عالم کو بھال رکھا ہے اگر دشواری طالت کا محشر نظر آیا اگر دشواری طالت کا محشر نظر آیا گائے کر ظلمت بناتے ہیں سمحر کے رائے

حضور امت آخر ہہ ہو تگاہ کرم فاموش نہ جانو مجھے اتصالی کی طلب پر اس است آخر ہہ کرم ہو میرے آقا شنیب سے محاج تری بخیہ کری کی لمت کہ جے قوت و حدت ہے بیش ہو اذن حضوری تو میں پکھ عرض کول گا میرے آقا چھم و دل کتنے ہیں ظلمت کے امیر شعلوں کی ہو زد ہے کیوں فلمی محب تک نہ موسموں میں ہو رائح ترا ظومی فظر انداز کرے کیول نہ زانہ ہم کو کریں کے افذ میرت سے تری ہم حوسلہ مندی کریں کے افذ میرت سے تری ہم حوسلہ مندی آتا ہو ایک بیاں فیرا البڑ کے رائے ترا تھی کو اسے کریں کے افذ میرت سے تری ہم حوسلہ مندی آتا ہو ایک بیاں فیرا البڑ کے رائے ترا تعلق کی اس کی ایک بیاں فیرا البڑ کے رائے ترا تعلق کی اس کی ایک بیاں فیرا البڑ کے رائے ترا تھی کو اس کی بیان فیرا البڑ کے رائے ترا کی بیان فیرا البڑ کی دائے ترا کی بیان فیرا البر کی دائے ترا کی بیان فیرا کی

آقاً نے کیا ہے ہمیں تنویش اجالا جائیں کے جدھر مثل سحر جائیں گے ہم لوگ حرب کے ہم لوگ حرب کے ہم لوگ حرب کے ہم لوگ حرب نے انگریزی ذبان میں بھی فتیں کلمی ہیں اور خوب لکھی ہیں۔ انگریزی میں اب تک جن لوگوں کے نعتیہ مجموعہ شاکع ہو بچکے ہیں'ان کے اساء مبارک ہیں'عبد الرؤف لوتحر' جمیل احمد نقوی اور محمد طاہر جادید۔ جبکہ اس ذبان میں متفرق لعیش لکھنے والوں میں' حرب اور بشر حسین ناظم کے علاوہ کی اور نام آتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بہت خوش گوار وخوش آئند ہے کہ جمال مشرقی ذبانوں میں لامحدود نعتیہ کام لکھا اور لکھا جا رہا ہے' وہاں یورپی ذبانیں بھی اس ذکر جمیل سے خالی نہیں رہیں اور یول ورفعنالک ذکر کی اتعدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔

آخریں بھے مرف یہ غرض کرنا ہے کہ حسرت حسین حسرت کی نعتیہ شاعری دھنگ کے مرف سات رخوں تک محدود نہیں۔ اس میں ہر دنگ' ہر خوشبو اور ہر ذا گفتہ موجود ہے۔ منعوت کا کات و رب کا کتات دیب کا کتات سے ان کی گھری وابنتگی اور بیرت اطهر کے مطالع نے انہیں بہت نادر اور نوبنو مغامین مجھائے ہیں۔ اسلوب بیان نمایت شائت و شستہ ہے اور اس میں ایک اجتمادی و افغرادی شان نظر آتی ہے۔ یوں وو پاکتان میں نعت گوئی کی شاندار اور جاندار روایت کو مزید نئے آفاق دکھا کر'اپنے لیے بہت معزز'منعود اور ممتاز مقام بنا رہے ہیں۔

# القالي الراول المالي ال

یکا یک زمیں کے جمالت کدے میں خدا کی طرف ہے خدا کی طرف ہے ازل اور ابد کی علیم و بھیر اک نئی روشنی کا اجالا ہوا یہ نئی روشنی رنگ وخوشبو کی بارش لئے اپنا طراف میں ساری دنیا یہ چھانے کئی

اس روشی نے دنیا کی معلمتوں کو میح درختاں کا جمال بخشا۔ اس روشی سے مرواہ نے آفاب کیا۔
اس روشی نے آئینہ کا کتات کو آب بخشی۔ اس روشی سے کن فکاں کا باب کھلا۔ اس روشی سے تحکیق

کے عمل کا آغاز ہوا۔ اس روشنی نے انسان کو زمیں پر مجموات اور آسان پر تجلیات دیکھنے کے قابل بنایا۔
اس روشنی میں خلق خدا کی ذات اور مغات کے مظاہر نظر آئے۔ گویا نور اول می خدا'انسان اور کا کتات
کے معرفت کا وسیلہ ہے۔ ہی نور شعور و آگی کا مبدا ہے۔ ہی نور شرف آدمیت اور معراج انسانیت کا مرجعے۔

ہے جہاں رب لامکان کا نور ہے وہاں شاہ انس و جاں کا نور آپ کی ذات کن نکاں کا نور آپ کی ذات کن نکاں کا نور ایک بالیہ ہے سایہ کا سایہ ہے رخ کونین پر ایک انسان نے دکھائی ہے' فدا کی روشی قلب و نظر کی منح درختاں کے روپ میں پھیلا ہوا ہے نور' ای آفآب کا روشن ای ہے آئنہ ہے کا نکات کا اس کا جمال عمل رخ ہے مثال ہے آپ احمر بھی جی عمل آئینہ منات میں آپ آپ احمر کے سین سحر نے نقریس'کی نعت کے وسلے ہے نور اول کے مظاہر کو بری محت اور احتیاط ہے شعر کے الب میں ڈھالا ہے۔ وجہ تخلیق کا نکات کے میرات و کمالات کو تخلیق کے کینوں پر اس طرح بین کیا تالب میں ڈھالا ہے۔ وجہ تخلیق کا نکات کے میرات و کمالات کو تخلیق کے کینوں پر اس طرح بین کیا تا کہ عشق رسول اس کی تخلیق کا محرک بھی ہے اور معیار بھی۔ ای لیے شاعر پیرایے اظہار شاء کی

خرات 'شہ لولاک ی ہے ما تکتا ہے۔ ای ذات اقداس کو اپنے انکار کا مرکز مانیا ہے۔ ای ذات والا تبار کو قلم کی حرمت کی مثانت سمجھتا ہے۔ وہ شعور نعت کو نور مجسم کا معجزہ سمجھتا ہے۔ وہ مودت رسول کو جمان لفط و معنی کی تسخیر کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ شعر کے اس مقدس حوالے کا احساس ہی اسے نازاں اور سم شار رکھتا ہے اور اسے ہروتت اپنے دامن تخلیق میں گلاب بی گلاب نظر آتے ہیں۔

یہ آپ بی کی چٹم کرم ہے مجزہ درنہ شعر و نعبت کماں اور سح کماں
سح بب نعت شاہ پاک کنے کا ارادہ ہو جمان لفظ و معنی کیوں نہ مجر تغیر ہو جائے
ہم نعت کو ہیں سید والا تبار کے ہم بی سے رسم عظمت و نقدیں فن بل
سح نعت شد لولاک کا احمان ہے مجھ پر تلم میرا مری تقدیر کی رفعت پہ نازاں ہے
آئی ہے جب بھی لب پہ مرے مدحت رسول رحمت کے بچول دامن عمیاں میں آگئے
جب بھی ہوا ہے شعر کوئی فعت کا سحر گلزار جاں میں بچول کھلا ہے گلاب کا

حین سحردت کے پاؤں ہے اپنے شعر کو کندن بتانے کے ساتھ ساتھ 'مودت محمرُو آل محمرُ کو اپنی ذات کی تطییراور ترزیب کا وسیلہ کہتا ہے۔ ای محبت کی تنویر سے اس نے اپنی اندر کی دنیا کو روش کیا ہے۔ اس عشق کی طاقت ہے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے۔ 'کویا محبوب خدا کی محبت نے مرف سحرک شاعری کو رفعت نہیں دی بلکہ اس کی شخصیت و کردار پر بھی مثبت اٹر ات مرتب کئے ہیں۔ حسین سحرنے لقدیس کی نعقوں میں اس پملو کو شعوری سطح پر جس قدر اہمیت اور جگہ دی ہے 'کی دو سرے شاعر کے ہاں فظر

فاتح کمہ کا ہے کردار میرے مائے
میری آنکھوں ہیں ہے 'ان کے نتش پاک رد شی
آنکہ کیا تھا' جا سے پہلے
مرا سینہ چاغ عشق احمہ سے فروزاں ہے
فظروں ہیں مری راہ حسین ابن علیٰ ہے
اب بھی ایمان کا ہے یہ معیار میرے مائے
کونین کی دولت مجھے اس در سے لی ہے
دسرالم سلین کے احمانات کی جادر کے نیے یورک

اپ ومثن ہے کمی بولہ میں لے مکا نہیں ا یں زانے کے اندھروں میں بحک مکا نہیں ا عثق کے دم ہے بی دل زندہ ہے میرے نزدیک آ مکی نہیں آریکیاں غم کی ا بیرے نزدیک آ مکی نہیں آریکیاں غم کی ا باطل کے مقابل مری گردن نہ چھے گی ا دب المی بیت بی کا نام تو اسلام ہے اس در کی غلامی ہے سحر شابی بی بردہ کر

آئی ذات ہے ہٹ کر دیکھا ہے تو حین سحر کو سید الرسلین کے احمانات کی چادر کے نیجے پوری انسانیت نظر آتی ہے۔ تاریخ بشریت نور اول کی رحمت ہے مسئیر ہے۔ علم و آئی، شعور و عرفان معلم اول کی عظا ہے۔ شب غم کی تیمگی، آفآب میج عالم کا سامنا کرنے ہے کریزاں ہے۔ ہر زمین اور ہر زمانہ کا ہوایت کے عظا مت اور آپ ہوایت کے عظا مت اور آپ ہوایت کے عظامت اور آپ کا ہر فعل، عظمت کروار کا فشان ہے۔ آج بھی حراکی روشنی سب سے دکش روشنی اور فاران کی آواذ،

سب سے دل کداز آواز ہے۔ آج بھی فئے کمہ بے میب ضابط اخلاق اور خطبہ آخر لاریب عالی منٹور حیات ہے۔ آج بھی طائف کا واقعہ مظلوم کی فئے کا حوالہ اور ججرت حبثہ ضعیف کی قوت کا احتارہ ہے۔ آج بھی بنی مجزنما کے ہاتھوں میں کنگریاں کہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ 'کی شادت میں اور معراج مصطفے' بشری استعداد کے لئے ہف اور چیلنج ہے۔ آج بھی ججرت مدینہ 'معاشرت کے احجام کی ربل اور صلح عدیدیہ 'سیاست کی کا مرانی کا ثبوت ہے۔ حسین سح بھی فتی مرتبت کے اتباع کو حسین زندگی کا دسیار ترقی کی مرخرد کی کا موجب کر دانتے ہیں کا دینیا اور آخرت کی مرخرد کی کا موجب کر دانتے ہیں

آج بھی ہے پام آپ کا رہنما ہے ضرورت ہمیں آن بھی آپ کی علم کی روح ' عرفان ہے آپ کا آگھی کی ہے جماں' آگھی آپ کی المتوليس بينكت موول كے لئے منعل را، ہے، زندگی آپ کی ان کے شرف سے ' ذات بشر کو ما شرف ان ی عظمتوں سے ہے انبال برا ہوا اے رہر اعظم، زی ایک ایک ادا ہے کیا ہے زانے نے چلن راہری کا امن عالم كو ضرورت رم انكار كى ب وت ب بر زے بنام کو رنا مجے حر کے دن' ان کی جانب' رکھتے ہی امتی سارے پروانوں کا رخ ہے، معمع محفل کی طرف یہ واقعہ ہے کہ "نقریس" تخلیق کر کے حسین محرنے دنیا اور عقبی دونوں کو جا گیر بنالیا ہے۔ خرالانام کی مدحت سے شاعرکے قلم کو دوام حاصل ہو گیا ہے۔ شاعرنے محبوب خدا کے خیال کو امام بنا کرائن نماز كو خدا كے بال متجاب كرواليا ہے۔ محرف آقائے دو جمال كى بندگى كر كے خداكى بندگى كا حق اداكر ديا ہے۔ حسین تحرید حت رمول کے راہتے قرب فداوندی کی منزل پانے کا طلب گار ہے کیونکہ اے یقین ے کہ رسول کا عشق اور عرفان ورامل خدا کا عشق اور عرفان ہے ان کی ولا ہے' ان کی محبت ہے' ان کا عشق جان لیتین و حاصل ایماں کمیں جے جی کو عشق شہ لولاک لما بل جائے لازی ے کہ اے ترب فدا ل جائے جی پر خدائے پاک کو بھی افتار ہو تم حن کائات کا وہ شاہ کار ہو كوئى وكيم اكر دل كى حقيقت بين تكابول سے بشر كے آكينے ميں جلوه فرما نور يزدال ب حضور آپ کا ہر لفظ آپ یزدال جو آپ کہ دیں' خدا کا کام ہو جائے میں سجھتا ہوں کہ حین سحرنے "تقریس" کے وسلے سے شاعری نمیں کی عبادت کی ہے "الی عبادت جس میں دل ' ہر دم حالت جود میں رہتا ہے۔ سحرنے نعت نمیں کمی ' نماز عشق اوا کی ہے 'الی نماز جم کی روح میں تا زاور نیا زود نوں بہم ہوتے ہیں۔ سحرنے مداحی نسیں کی مرف دعاکے لئے ہاتھ اٹمائے این الی دعا' جو لبوں پر آنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔

# والمانية عرين

(جتاب) عرفان بجنوری ثم برطی ....استاذ شعبهٔ انگریزی اسلامیه کالج بریل علم وادب کی دنیا کا
ایک معتبر تام ہے۔ عرفان صاحب بیک وقت انگریزی' اردو اور فاری زبان وادب پر کیساں عمور
رکھتے ہیں۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اردو اکادمیوں
اور دیگر ادبی انجمنوں ہے انعابات و اعزازات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی شاعری قدیم وجدید کا
عظم ہے۔ وہ علایاتی اور اشاراتی لب ولہے ہیں منظوبات پیش کرتے کے باوصف عباراتی اسلوب ہیں
اظہارے قاصر نہیں رہے۔

"اصلب" جناب عرفان کا ایما شعری مجموعہ جسمیں عباراتی نظموں کی کثرت ہے۔ یہ مجموعہ محانت محانت کے موضوعات پر مشمل ہے کہ اے اگر نگار خانتا شاعری کما جائے تو بھایا مبالغہ نہیں ہوگا۔ حمر و ثاع ' فعت و منعبت عقائد و اعمال وغیرہ نہ ہی موضوعات سے لیکر شخصیات ' ادبیات ' انسانیات و شیات ' خیالات ' روحانیات وغیرہ موضوعات پر یہ مجموعہ محیط ہے اور بیئت کے اعتبار سے غزل 'لظم' مسدس ' ربائی و قطعہ وغیرہ پر مشمل ہے۔ اس مجموعہ میں شامل جناب عرفان کی تعییں مجمی لا گئ مطالعہ میں اور ان سے عرفان کی نعت گوئی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عرفان صاحب مستقل نعت گوشاعر نہیں ہیں ایر ان سے عرفان کی نعت گوشاعر نہیں اور مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں اور عقیدت و مجت سے علمی وادبی اور معیاری کلام پیش فرماتے ہیں۔

اس مجود کے علاوہ ویکر مجموعوں اور رسائل و جرائد میں ان کی تعیقی شائع بھی ہوئی ہیں۔ نعت کمنا بلاشہ بہت ہی شرف و سعادت کی بات ہے بلکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت درود۔ "ان اللّٰہ و ملک کنه' یصلّ و ن علی النّبی...الخ" ہے ہا بت ہے۔ رسول کو بین ہے مجبت کی بین ہو سکتی گویا ان کی مجبت ہی بین رسول کو بین ہے مجبت کے بغیرا یک مومن کے ایمان کی سیمیل ہی شیس ہو سکتی گویا ان کی مجبت ہی بین ایمان ہے اور وہ جان ایمان ہیں۔ ای لئے نعت عبادت بھی ہے۔ عرفان صاحب خود بھی نعت گوئی کو عبادت قرار دیتے ہیں۔

شاعری اس کو نہ کہ ہے ہیہ عبادت عرفان خامہ فرسائی نہیں ہے ہیہ جبیں سائی ہے ندت۔ عقیدہ و مقیدت دونوں کی مقلرہے۔ جناب مرفان کی نعت کوئی بھی اس صداقت کی فہاز ہے۔ رسول کو نین صلی اللہ علیہ وسلم.... نور الاییں۔ اصل بحوین عالم میں 'رحمت للعالمین جی و فیہ ہ پروہ مقیدہ رکھتے میں اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو ہوے والسانہ اندازی پیش کرتے ہیں۔

نور ہے نور خدا مطلع انوار ہیں آپ برق فاران کا نظارہ و دیدار ہیں آپ جس سے ہر شے ہے مور وہ ضاء آپ ی ہیں سبیس شامل ہیں گرس سے جدا آپ ی ہیں آپ اک طوہ ہیں کوئین تماشائی ہے آپ مقصد ہیں ہر اک چیز تمنائی ہے امسل میں بعد خدا نور کی ہتی ہیں وی گرچہ ظاہر میں ہیں انسان رسول عملی مندرجہ بالا اشعار میں سرکار نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے نور الد اور اصل کوین خالم رحمت لکھالمین اور شافع محشر ہونے کا عقیدہ واضح ہے۔ یہ عقیدہ خود ساختہ نیس قرآن و سنت کا مطا

شاعری موضوع خواہ کوئی بھی ہو شاعرکے جذبہ کے خلوص اور التماب دار تعاش کی متعامنی ہوتی ہے۔ نعتیہ شاعری تو اس خلوص اور التماب کی بدرجہ اتم متعامنی ہوتی ہے۔ اس دا نئیت کے حسن پر خارتی حسن کا انحصار ہوتا ہے ورنہ ہزار کاریگری اور فنکاری اور خارتی ضامی کے باوجود اشعار اثر پذیری ہے دور ہوتے ہیں اور سارا بحرم کھول دیتے ہیں۔

نی کریم کے عقیدت و محبت کے اظہار کے مختلف انداز ہیں۔ ایکے حسن وجمال و کمال و مقلت کی تحریف 'ان کے دیا روجیسے اظہار عقیدت'!ن سے نسبت رکھنے والی ہرشے ہے محبت کا اظہار و فیرو۔ جناب عرقان کی اس عقیدت و محبت کی تقوریان کی نستوں کے آئینے میں بہت صاف نظر آتی ہے۔

مرید کو لیکر تصور میں عرفاں فلک سے ہوں یوں ہم زباں اللہ اللہ اللہ چھوڑ دے لغزش متانہ قریب طیبہ ہوش لازم ہے جمال طوہ کر یار آئے پوچھتے کیا ہو تحیرین مرے ندہب کو دین میرے۔ مرے ایمان رسول عمل مرکے بل چل کے پنچتا بھی یماں پر کم ہے مہ و خورشید کی اس در پہ جمیں سائی ہے چرے کا نور مجے زرافشاں کمیں جے تاباغوں کے باب کا عنواں کمیں جے

وہ رعب جس سے مرد گلتاں بھی مرعکوں اور وہ بنی کہ غنچہ خنداں کہیں جے خوشہوئے جس سے مرد گلتاں کہیں جے خوشہوئے جسم روح بیر و گلاب کی اور عطر ذلف سنیل و ریحال کمیں جے جتاب عرفان نے حضور مرور کونین علیہ التحتیہ واشاء کے جسم اقدس ڈلف مبارک بہید اور مشرمینہ و فیروکے والمانہ عقیدت کا اظمار کیا ہے اور یہ کمکرے

پوچنے کیا ہو نگیرین مرے نہ ہب کو دین میرے۔ میرے ایمان رمول عمل اپنی خود پروگی ٹابت کردی ہے اور اس طرح یہ کما جا سکتا ہے کہ کلام عرفان نیاز و عقیدت اور مرشاری و پردگی کا زمزمہ ہے۔

یوں تو اس صاحب کمال یعنی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہرادا ہے مٹالی کی دلیل ہے لین ان کا خلق عظیم کہ قرآن مقدس نے خود جس کی تعریف کی ہے اور جے اپنانے کا تھم دیا ہے اور یکی وہ جو ہراور خیرو خوبی ہے جس کی بدولت ہر شرکی آرکی کا فور ہوئی اور بھیشہ اس آفآب خلق محمری صلی اللہ علیہ وسلم ہے باطل کی تمام تیرگی مٹائی جا سکتی ہے۔

عرفان محرّم نے سرکار علیہ السلام کے اس خلق مظیم اور اسوا حین کو بہت ہی خوبصورت اور خیال کی تمام تر لطافت و نزاکت کے ساتھ اجاگر کرنیک سعی کی ہے اور اس میں کامیاب رہے ہیں چو اشعار ملاحظہ کیجئے۔

اے ملماں تری منزل ہے وی خلق عظیم جس کے مدیقے میں کجھے عظمت کردار آئے تم ہو ہر اک کیلئے موٹس و غزار و رفق کوئی باتی نہ رہا دہر میں تنا تم ہم نعت رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کامیہ انداز ... آبٹک کھووالفاظ اور بیان کے زور وجوش اور روانی کے ساتھ ... ما علہ کیجے چند بند:۔

ثراب د دیران تمی بر عمارت ددال آماده بر سون تما گلوئ انبانیت زبون تما مودج میراث د رنگ د خون تما دواج کا اس طرف جون تما رسوم کا اسطرف فون تما ادح تدافت کا دائره تما ادحر جمالت کا ارغون تما رباب اوہام نک رہا تھا جال میں حق کی مدا ہے پہلے زمانہ آرکیوں میں کم تھا تلور فیرالوریٰ ہے پہلے

ساه فصل خزاں کا بادل محیط تما محن گلتاں پر ندحن تما مارض نیس پرند نور تماروئے آساں ہر بمار سیس نہ چاند پر تمی غبار ڈر تمانہ کمکٹاں پر سیم راکب نہ تمی ابھی تک تسنیم کی وجروں ہم رواں

سموم کا دور آتھیں تما چن جن یاد میا ہے پہلے زمانہ آریکیوں جس کم تما تلور خیرالوریٰ ہے پہلے

یہ کلی حق کا گونج المحنا و قاریہ فکر آدی کا یہ رشد و تبلغ کا طریقہ یہ طرز و انداز رہبری کا محنا حق و راحتی کا ہراک سلیقہ سے زندگی کا یہ اب جم تنب دیجتے ہویہ مدت ہے در امری کا وگرند یہ حال تھا کہ جیسے شیس سحر کی ضیاء ہے پہلے زبانہ آریکیوں جس سم تھا قلبور فیرالورئ ہے پہلے خاراتی اسلوب اور رمزیت جس وضاحت اور وضاحت جس مرزیت کی وضاحت اور وضاحت جس رمزیت کی وضاحت اور وضاحت جس رمزیت کا یہ انداز کستدر دل کش اور شاعرانہ کا ذک خیال کا عمرہ نمونہ ہے!

جناب عرفان کی زبان کستدر تکمری ستمری اور بیان کیبا رواں دواں اور دلکش؟

رباب و ادہام 'جمالت کا ارغنوں۔ رسوم کا فسول ' زوال آمادہ ستوں ' سیاہ فعل خزال کا باول سعوم دور آ تشیں وغیرہ کنے میں کیمی جدّت و ندرت ہے۔ پیکر تراشی اور امیجری و جمالیات کے جلوب بھی مندرجہ بالا برندوں میں ممار د کھا رہے ہیں۔ تراکیب سازی مجمی محت خوب ہے۔

"احتساب" میں شامل نعتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرت طیبہ کا بیان بڑے ہی

ٹا عرانہ گر تھی مبالغہ آرا کی کے بغیر حق و مداقت کی روشنی میں کیا گیا ہے اور عرفان کی ان نعتوں میں حضور کی سیرت کو اولیت مامل ہے۔

نزاکت خیال اور بلاخت کی بماروں ہے معطرچند اشعار مزید ملاحظہ کیجئے۔

آپ کی جم کی خوشہو کیلئے ہے ہے وجد آوارگ یادمیا آپ عی ہیں

جبتو میں ہے سدا آپ کی دور کردوں متعد کردش ہر می و مسا آپ ہی ہیں دور کردوں متعد کردش ہر می و مسا آپ ہی ہیں خوش ہوئے جم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاش میں بادمیا سرگرداں ہے۔ یہ خیال پیش کرٹا ندرت و جبدت کا کمال ہے۔ یعنینا "رسول اعظم جسلرف کرد رجاتے تھے خوش ہو کھیل جاتی تھی اور اصحاب کرام اس خوشہو ہے ہت لگا لیتے تھے کہ سرکار کس طرف کے ہیں۔ "وجہد آوارگی بادمیا آپ می ہیں"کہ کر خیال کی نزاکت کی انتماکردی ہے جتاب عرفان نے۔

حنور بحوین عالم کی اصل اور ہرایک کا معا ہیں۔ مبح و شام کی گروش بی نہیں۔ کا نات کی فیز تکیاں 'مہ و خورشد کی فروغ اگیزیاں ہمی پچھ آپ بی صبب سے ہیں اور آپ بی کے لئے ہیں۔ پیز تکیاں 'مہ و خورشد کی فروغ اگیزیاں ہمی پچھ آپ بی کی مسبب سے ہیں اور آپ بی کے لئے ہیں۔ پیز نعتوں کی دوشنی میں جناب عرفان کی نعت نگاری کا مختصر جائزہ لیا گیا۔ ان چند بی نعتوں سے جناب عرفان کے عشق رمول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کی تمداریوں کا بھی پیتہ چلنا ہے اور احساس کو الفاظ کے آئینے ہیں کس بے ساختی اور اور پین انداز میں اندوں نے چیش کیا ہے ہیہ بھی آشکارا ہے۔ الغرض جناب عرفان اپنی نعت گوئی ہیں لفظ واحساس کے در میان کا فاصلہ طے کرنے ہیں کامیاب رہے ہیں۔



ہے اور بی کچے کیف جاں دیے عل فضائے نور یں یہ بے خودی دل ثب و کر ی یاد نه کار جمال مدیخ حرم عل روكا جنيل محده دين أعمول کے وہ آئو روال مے عل مجی ادم ہے بھی ٹاید حنور گزرے ہوں یہ دمیان بی گزرا جال دیے رکوع و جود اور کس مام و کے لیے وی گدان کے عثق عی کی زباں ہر زباں میے عی دعا مجی کشاده در قبول مجی ک کتی یں آمانیاں مدیعے م مے یں چنجوں تو میری زیت ہو زیت ين دل ديخ جي چمور آيا جال ديخ 

### بارگاه رسالت ماب میں

حتى تم محبت ادا ادا شفيق کال تی تیرے یاں ادیج نج کی جادوم 17 سی بام 6 درود سے توع بر 8 t. L 3 66 8 M خليق فلق يارو فی تیرے یاں ادیج کی کال کی نظر میں ہے جو ہو 57 آج رہا ہے ينان ہ کلمت کے ہر इ गैड يمال ے بچا ہم کو بے کوں رنق 2 مَّى تيرے ياں ادغي غ 5 و شيوخ ين میرنیت کے دست زات ہے پیش ان بے حول کے انبيل خط ترا نه 2 25 طريق تيرا تحی تیرے یہاں ادکی نج كمال کی کرد راه ملا سبق تجير متادی ar. په روش څوت حق ہوا جمان نے کی تری سجائیں کی خود تقديق تحرے یماں اولج غ کی نين مدا تمري رہنمائی لے ہمیں کامنہ مرائي rt بلند ترنق 17 £ 60 دے ملا حية رقة 5 8 ادیج

تریان اول جس پر ہر شوکت شاپانہ
اللہ د فنی ان کا المناف کیانہ
ہے جلوہ کہ جاباں سرکار کا کاشانہ
اب قبلہ عالم ہے وہ گھر جو تھا بت خانہ
جو عشق محمد میں دنیا ہے اور بگانہ
اے ممل خلی ان کا اظارق مجانہ
سرکار ود عالم کا بن جاؤں میں دنیانہ
کیا چیش کروں ان کی سرکار میں نزرانہ
ستار حزیں کی ہے یہ عرض خلافانہ
شاہ متار حزیں کی ہے یہ عرض خلافانہ

گر کیوں نہ ہوں گلماے غاء آزہ تازہ ازہ تازہ ازہ تازہ کیا۔

یہ جذبہ ہے اند مبا آزہ تازہ کیا۔

یرت کا گلتاں ہے سرا آزہ تازہ تازہ اک دین نی ہے کہ رہا آزہ تازہ تازہ اک دین نی ہے کہ رہا آزہ تازہ تازہ کی دیا آزہ تازہ تازہ کی دیا آزہ تازہ کی دیا آزہ تازہ کی دیا آزہ تازہ کی دیا آزہ تازہ

ہے رشک شہنشای دو شان فقیرانہ بھرتے ہیں سلا ہیں بھی دم ان کی غلای کا اس در پہ ملا تک بھی کرتے ہیں جبیں سائی سرکار کے جدول کی عظمت تو کوئی دیکھے سوزغم پناں کی لذت تو دی جھے رشن کو بھی سینے سے لپناتے ہیں دو اپنے تھدیق حقیقت ہو یوں میری محبت کی جھے اشک ندامت ہیں آگھوں میں فقط باتی اس فاک نشیں کو بھی قدموں میں بلالے اللے اس فاک نشیں کو بھی قدموں میں بلالے

ا ال عبد کی معبود کی رسائی ہے اوال فاک نشینوں کا عرش پر کیا کام سوال فاک نشینوں کا عرش پر کیا کام سوال فور مجسم کہ پیکر فاک ہے سوال جم مطر کا سایہ تھا کہ نہیں سوال برہ آگ کو دد جماں کی خبر سوال آپ ہی صورت ہے وال کا طف کی وسعت سوال آپ کے دامان لطف کی وسعت سوال ارش مرینہ ڈلک مقام ہے کیوں سوال ارش مرینہ ڈلک مقام ہے کیوں

جب ہے مرے آقا کی عطا آزہ بتازہ علاق آرہ بتازہ علیہ مین مختی آپ کا ہے غنچہ کثا سید سید پاتی ہیں اندار ای ہے ہو جس میں بی آپ کے تذکار کی خوشبو دو جس میں بی آپ کے تذکار کی خوشبو دو کئی متاب تو اجڑے کئی گزار دے گئی متاب تو اجڑے کئی گزار دے گئی دی اک روز مجھے ازن حضوری اک جس ہے گھرے ہوئے ماحول کو میرے اک جس ہے گھرے ہوئے ماحول کو میرے

# تضمين بركلام اقبال عظيم

جب عک آپ رہے عالم بالا پہ کیں خاک بہ سر بی ربی تیرہ و آریک نیں علم علم امکان میں کیں طلت ثب کے مزرنے کا گمان تھا نہ تیں کی سن کیں طلت شب کے مزرنے کا گمان تھا دیا ہے۔ لولاک لماے کیلے طور ماحب لولاک لماے کیلے

ان کی محری ہے وہ درگاہ جمال آئھ پر جمع رہتا ہے کد ایان جمال کا لکر ان کی رہتا ہے کد ایان جمال کا لکر ان کی رحت کو ہم مانگنے والے کی خبر "ان کا دروہ در دولت ہے جمال شام و محر بھکے ملتی ہے فقروں کو صدا سے پہلے"

ج میند وہ گر جبکی نمیں کوئی مثال ذرے ذرے کی ذبال پر ہے جمال پُر سش طال اب یہ عالم ہے کہ دامن کا عجملنا ہے کال اب یہ عالم ہے کہ دامن کا عجملنا ہے کال کہ یہ بات ہے کہ دامن کی دامن میں نہ تھا ان کی عطا ہے پہلے"

آپ کے لانے یں باتے یں گڑے ہوئے کاج آپ رکھتے ہیں بر طور گذ گار کی لاج آپ کے لانے شاید مرے آٹا کا مزاج آپ کے دوری ہے آزار تقرب ہے علاج ان کے قدموں سے لیٹ جاد مزا سے پہلے ان کے قدموں سے لیٹ جاد مزا سے پہلے

تیری تونین و محایات سے جذبات مرے شوق کی راہ چلے شکر کی منزل میں رہے تیرے الطاف و کرم تیری رمنا کے مدیقے "اور تو کچھ نمیں مانگا مرے مولا تھے سے الک جھک روفہ الدس کی قضا سے پہلے"

#### حمرونعت

مرے دل کو حب رمول دی مرے لب کو زوق لوا وا ری مولطانی من سے میں حاق کو جا وا يہ تيرے كرم كا كال قاكد صار زات كر زما وا كہ تيك لوازش بے كرال سے ميل طلب سے سوا ويا کہ جو میرے فم میں گلاکیا اے می نے دل سے مملا وا اس رابر کے نتوش یا کو سازرں نے ما ریا یں اس یں خوش موں کہ خرے درام کو قریا را بھے مرف تیل کاجل کی بداجیں کے مزا را تيرے دشمنول كے تيرے بكن من فرال كا جال جيا ديا بھے میرے دموی محق نے نہ منم دیا نہ ندا دیا اے کو دیا تر زائے بر نے ہیں نقرے کرا دیا مى دعى كى اعرمى شب عن يراغ كر جلا دا مجے و لے جو مجی ہنر دیا کمال حن مطا دیا تی طور کار بحال میں میرا ذوق دید محر کیا می دار بال سے گذر کا قر تیل کشش کے فقل ہے می بیشہ این سوال شوق کی کمٹری ہے جل رہا کی ممکرار کی محنوں کایہ خوب میں نے ملہ وا ي بال ردے حيات تما جو دليل راه عمات تما رے حن علق کی اک رمتی مری ذندگی یس ند ل کی تھے اور ویدر کے باب کے بی ورق الف کے گزر کیا یں ترے مزار کی جالیوں عی کی دحول عل مجن را یہ می متیت بے ہمریہ مری ادادت بے تمر رًا نُتش يا تما يو رہنما تو غبار را، تمي ككشال مرے رہما ترا شرب کوں کس زبان سے ہملا ادا

بھی اے معایت کم نظر ترے دل عی ہے جی کک ہول جو تجم رخ ذيت قا اے ترے فم نے دلا وا منايت على خان-

ہر دم زبان پر ب مری حمد فدا نعت نی دونوں جال کی سرخوشی حمد خدا نعت نی ے حامل مد آگی جم فدا نعت نی کویا ہے روح بندگی حمد فدا نعت نی یں عماے مردری حمد خدا نعت نی انسون باطل کی ننی حمد خدا نعت نی ے مظمر مرفودی جم فدا نعت نی دل سے راجے کر النی جر خدا نت نی

وجه سکون زندگی حمد خدا نعت نی لکب و نظر کی روشی حمد خدا نعت می ال میں عقیدہ بھی میں لب پر دکلیفہ بھی میں دو خالق کون مکال سے بادی ہر دو جمال مارے زبانوں کے لئے مارے ترانوں سے جدا رم د اوس کی کمکشال گراه کر عتی شیں مرجمه قر و نظر مراب نوع بشر ب اس وظیفے میں نمال ہر عقدہ مشکل کا حل وہ ذات رب العالمي يہ رحمت للعالمي ے منبط کا خہب کی جم خدا نعت نی

منطسابغدي

اس طرح بھی اکثر اے واصل اللہ کی رحت ہوتی ہے طیب کی تمنا متی دل میں آج اس کی زیارت ہوتی ہے اظرں کی زباں ہے کہ جاؤں یارب میں میں پر رہ جاؤں مشکل تر نبیں کوئی مولا ایس مجمی تر قست ہوتی ہے کیا جائیے کتا فرق لما طبیہ کی عبادت میں ہم کو يلے بھي عبارت ہوتی تھي اور اب مجمي عبادت ہوتی ہے محراب وستول فرش و منبر بر ایک جگه ده چین نظر محوں یہ ہوتا ہے ہر دم اب ان کی زیارت ہوتی ہے یارب نہ مجمی ہوں دل ٹوٹے جھ سے نہ در آقا چھوٹے جاتے ہیں سنور دین و دنیا جب ان کی منابت ہوتی ہے حال دل معظر تم نه که بس نعت رسول پاک تکمو اس طرح سکوں بل جائے گا ہے دل کو ودیعت اوتی ہے سنے تھے دیے کی ہر شے اک نمع نور و رحت ہے اب آج کی باتوں ہے یماں آجموں سے شادت ہوتی ہ اس طرح میں ان کا ذکر کروں ماہر کی زمیں میں نعت تکموں طیب کی زمین یا جائے کا واصل سے بشارت ہوتی ہ دا صل عنانی (سعودی عرب)

# چثم بارياب

#### سرشار مديقي

یہ آئیس جو میری جیٹانی
میرے رخداروں کے بائین
مرے چرے پر بھی ٹیل
ان آئھوں ہے
میرے دل کی نادیدہ آئیس اچھی ٹیل
جب بھی مجھے دیدار کی حسرت تراباتی ہے
اپی ظاہری آئیس موند کے
بیلیں اوڑھ کے
میان اور دھیان کی
جانی بیجانی راہوں ہے
جانی بیجانی راہوں ہے
وادی شوق پہنچ جاتا ہوں
اور اپ مرکار کاروف دکھے آتا ہوں

آگھیں کیلی ہونا تو کوئی شرط نہیں
اکٹران خود بیں آگھوں ہے
دومنظر بھی نظر نہیں آتے
جوڑد کیک بھی ہوں 'واضح بھی
یوں بھی 'ان بیٹا آگھوں کی
حد نظر بجوری ہے
فاصلوں کے معیار جدا ہیں
ترب بھی اکٹر دوری ہے
روش آگھیں دیکھ سیں
ال کا بھی روش ہونا
ان کا بھی روش ہونا

# ہوائے شرمدینہ گلاب لائی ہے

منظر مرے دریے کا بت اداس تخا نہ موتے کی کلی مخمی نہ چاندنی کا شاب زندگی کی رمتی آتی جاتی سانسوں میں بجھی کی تھیں آئیسیں غبار آلودہ بجمی بجمی ک تھیں آنکھیں <sup>ا</sup> جمکی جمکی کی تحیں آنگن میں شب کی رمنائی کنن بدوش ہواؤں کے ماتمی لککر چاغ، را گذر کے بجانے آئے تھے اور لوح جال ہے بت مانح رقم کرنے کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی طنامیں تھیں یقیں کے سارے اٹاؤں ہے راکھ تھموں کی مری قلت کے عوال نے نے لکھ کر عجیب نقش بناتی رہی ہے پہروں تک كآب دل كے درق پر گلان ہوتا تقا ازل ے بیے کومت ہے مرک جیم ے بند گلاہوں کی ادھ کھلی آنگھیں ذات کے جگل کی داختاں کہ کر موم دار د رین میں بند ہوگی غم کی جلی آنکہ میں نمی حدف درد کی تخلیق کے عمل میں تھی لاِس مِن لَئِي موتى عودس غزل یہ بان یں بی ہوئے تھی کندموں ہے ابھی جنازے اٹھائے ہوئے تھی کندموں ہے ميه غبار خوف میں بچوں کی مکراہٹ متی لبو ہے سمخ سے مقبل کے بام و در سارے نگ کے مانے پم کریا کا منظر تما

یہ کیا کہ قتل پہلنے گے ہیں عتل کے فائد عمل ہے وہوں المنا کی جہا گل گل میں ہے وہوں ہائٹا پھرتا ہے لاکلے کیا کی میں خورشید مداقتوں کے خلم اب کیلے کیا کیا کہ کیا کہ کیا ہے ہیں وہوں یہ کیا کہ مارے افق ردشی میں وہوں پر رواں ہوئے چھے کہ کہ خور انجا ہے کہ کرفت شب ہے رہائی کا شور انجا ہے کہ خور انجا ہے کہ دون کی بشارت طلوع ہوتی ہے رہائی کا شور انجا ہے دون کی بشارت طلوع ہوتی ہے رہائی کا شور انجا ہے دون کی بشارت طلوع ہوتی ہے رہائی کا شور انجا ہے دون کی بشارت طلوع ہوتی ہے رہائی کا شور انجا ہے دون کی بشارت کی بہتا ہے کہ کے انتہ میں شاخ اثر کا پرچم ہے

چن ہے موسم دارد رین ہوا رخصت لام ایک میلہ ہے درائے شب کا تلل بحرنے والا ہے درائے شب کا تلل بحرنے والا ہے رمان د مبرکا موسم گذرنے والا ہے رمان د مبرکا موسم گذرنے والا ہے کا دریا ارز والا ہے کان دریا ارز والا ہے کان د والم کا ایک عالم ہے بحل کی درد بحریا ہوا کا ایک عالم ہے بحین دخم سے جا دہا ہے جسموں کے بین کون دخم سے جا دہا ہے جسموں کے از دہا ہے جسموں کے از دہا ہے جسموں کے از دہا ہے حسموں کے دیں درائے منڈریاں پور درائے دی خوشہوکیں کا خمار

ہوائے شمر مینہ گلاب لائی ہے خزاں رسیدہ چن میں بمار آئی ہے ریامن حسین چود هری

عالم ہے کہ آگھ ٹل رہا ہے خورشد وا نکل رہا ہے یاطل کا فردر ڈھل رہا ہے 4 1 J. E12 4 3 " قرآن کا ماحمل رہا ہے مرکاری کا جو عمل رہا ہے کونین کا دل مجل را 5 يا بوځ شاه دو الس سورج ما کوئی نکل ریا تبم ر کار کے بات ہے ہے۔ مرکار کے اب ہے ہے ای دستور جمال بدل را لتب ومدت كا جِاغ جل را بنت ہے مبیب کریا کی یرے درود مری 4 ين وحل رہا ہے

سيدار تعناعزي

خدا یقین کا پہلے اثر ممکن ہے

ور اک جمان ہے میرا ہنر ممکن ہے

ور حرف حرف ہو ہے ردش تمام سوچوں میں

ای کے نام کی خوشیو ہے گھر ممکن ہے

حکن ہے سانس کا رشتہ اور انظار طویل

خیال قرب ہے لیکن سنر ممکن ہے

درود پڑھتا ہوں رہتے سنورتے باتے ہیں

مری امید کا اک اک شجر ممکن ہے

مری امید کا دنے ہے زر ممکن ہے

خدا خیال کی لذت ہے زر ممکن ہے

### نعتيه

آدی بھی نگاہ فلک نے دکھے وشنوں کو رعاؤں میں یاد کرتے بركے معاف بو انقام کے جو رنگ و نیل و زبال ے بلند د بالا è نانے بحر کے لئے مج کا ابالا Z رہ آدی بھی نگاہ فلک نے دیکھے ہیں اس نین کو چند ایک کی نین نیس موا و روشني و کلبت و نمي کي طرح کی نین کتے آدمول Ž تمام کی کل یں شیں جھوٹیروی میں رہے Z جن کی نظر میں تھا عطر سے افضل وکھائی رہے تھے جن کے لباس میں پوند جنیں تبول بشر کی بدائی کا معیار متال و مال نسين علم و صدق و تقوا تما جن کا قول بھی ہا عمل بھی ہا مروں کی جمیر میں انبان ڈھونڈنے والو 2 ابوان ڈھونڈنے والو نگاه کمول ریکھو' جمال سامنے 1 ع ن مال سانے 4

#### نعت رسول مقبول

پیبر کی برم میں

دو ذات پاک

منفرد... الگ.... جدا

کہ اس کا ایک ایک عمل

با ہوا تلا ہوا

گلاب کی طرح کملا ہوا

گلاب کی طرح کملا ہوا

مشکبار و عطر بیز

حزف رہنما

درود

درود

اس وجود رخم والتفات پر

ملام

اس خیر رب کائات پر

اس خیر رب کائات پر

احرمغرمدنتي

نی کی روشیٰ جو وقت کی مفات میں ہے مدی مدی کی مدا ان کی بات بات میں ہے محبتوں کا سفر آپ بی کی ذات میں ہے یہ پھیلیا ہوا سنظر جو کا کتات میں ہے بیں ایک سلملہ چشم التفات میں ہے یہ مونج آپ کے قدموں کی شش جمات شاہ زمین کے ومن میں ہے منکشف حیات میں ہے

ال کی مع ہے شام ابد کے رخ پہ روال

ازل کی مع ہے شام ابد کے رخ پہ روال

میں دیکیا ہوں اس کت فظر کے طفیل

مرا وجود مری زندگی کے شام د سحر

ابحر ربی ہے جو عرفان کی نوا بن کر

جھے جھے جو ذکر فی النام کی جی کے جو يجد كرتى بين عرى بيس قيام كرتى بين عرى الكيس ریم اللت یں سب کو اکثر ہی آنوؤں کی مغیل ما کر ئی کی یادوں کو ان کے آکے الم کی بی میں آتھیں فراق طیب میں جب تھور کی برم بجی ہے آئیوں سے تو ایے عالم میں جھ سے اکثر کام کی میں میں آنکیں ریار آتا ہے دور ہول تر ظام اوقات کی عجب ہے مواد جال میں محر سے پہلے عی شام کرتی میں میں آمکسیں جب اہم ایر کا نور اڑے می عامت کے آ کوں یں دردد بڑھ کر ادب سے جک کر ملام کتی ہیں جری آنگیں ملیں جو طیب کے ذاکوں ے تو دد کے ان ب کو بی را دی خوشا کہ یوں آنووں کی دولت کو عام کرتی ہیں جری آمکیں می دیے یں یں یہ دوئی کی دید ہے ان عی دوئی یوں بر گند کے کرد کردش مام کرتی ہیں میں آھیں حنور دیدار کی تمنا می بیاس کا جب خار اولے یں یں کے گیا کا بی اہمام کی بی عری آنھیں نظر جب آئے وہ ب گید ہ دور ہوٹال کی دسری ے انما کے بیوں کے انتہ ہم انتام کرتی بیں میں آگسیں وہ جس میں متوش ہو گئے ہوں ب عس روضے کی جالیاں کے ال آئينے جي آگھ کا احزام کرتی بين حيى آنگيس حنورا کو خواب میں بھی معور دکھے پائیں جو ایک لی میں مان لوں حیثیت سے یو مکر بھی کام کرتی میں میری آتھیں منعوريمتاني

ہوا نفیب اجالا' کہ تو الما ہے ہمیں درگماں ہے ہے آلا' کہ تو الما ہے ہمیں بنا ہے نور کا ہالہ' کہ تو الما ہے ہمیں بنا ہے محفل لالہ' کہ تو الما ہے ہمیں ترے بی نام کی مالا' کہ تو الما ہے ہمیں ہمارا بخت بھی بالا' کہ تو الما ہے ہمیں ہے خوف ول ہے نکالا کہ تو الما ہے ہمیں ہے خوف ول ہے نکالا کہ تو الما ہے ہمیں شاہ لبوں ہے ہو شالا' کہ تو الما ہے ہمیں شاہ لبوں ہے ہو شالا' کہ تو الما ہے ہمیں شاہ تو الما ہے ہمیں نگار ترالی

یہ کس نے چاند اچالا'کہ تو لما ہے ہمیں کملا ہے باب مینہ یقیس کی صورت میں بہتری ہے ہمیں کہ اس ہے جمیں کہ اس میں جارہ ہمیں جارہ ہوں آئے اللہ بردکیں گے ہیں جارہ مقام سے آگے ہوں آئے گا دروں میں تیری طلب کی مدا نمامت ہو دلوں میں تیری طلب کی مدا نمامت ہو کی نار ترابی ہے زندگی' اپنی

تو تربان ہو کا جگر شاہ بلا نہ جذبہ ہو یہ در بدر شاہ بلا تمنا اگر آئے برشاہ بلا مم کاش اپنی ہو سر شاہ بلا وسیلہ جب ہے معتبر شاہ بلا ہو تموڑی ی سب پہ نظر شاہ بلا دعا میں ہے کتا اثر شاہ بلا کلے اپنی تست کادر شاہ بلا کو بمی جنت کی گی

البشر شاه بطحا

بلائیں کے طیبہ اگر شاہ بعلی محبت میں بارجدائی گراں ہے در معطفے پہ بعد ناز پنچیں تو سمجھیں گے ہم بھی نوازے گئے ہیں ہمیں روز محشر کی کیا فکر ہو گی مدینے بلاک فلامی میں لے لیں ہوا جب ہے ہر لب پہ ذکر محمہ معمی حاضری کو چلے جا رہے ہیں ان جمی حاضری کو چلے جا رہے ہیں ان حمیور خیر

خدا کے بعد تم ور شے دالے مور ماخ مرى فرياد' يرے أو و فالے' برور عالم اگر خوشیوں کی طاقت آپ کے در سے نسی ان ? is if it is it is is جمال جاہے ہاں کے جائے ہے قمت کی ہوائی مارے جم یں رول کے گان مود عالم سمندر ریت لگنا ہے، اوا تیزاب لگتی ہے مری کٹی ہے اب تھے ذوالے اور نالی لا رہے یں جگ ہم باطل کی فیموں تحويل مي فوج و رماك، مرور عالم ښيں منزل کی دل کو تحینی ہے جانب طلب اگرچہ ہیں مرے یاؤں میں چھالے مرور عالم دنیا کے نظر آپ ستم ایے میں کیا خود کو سنجالے مرور عالم نذبر

نذبر فتح بوري

وہ مقیدوں کا تقامنا وی ایمانوں کا جس نے رخ پھیر دیا کیے کو عقانوں کا ایک بی مخض جو پدار ہے انبانوں کا اس کے کردار یہ مایا نہیں افسانوں کا خاک بردار ہوں یں ایے بیانوں کا ارحر اک کام کہ یہ تریہ ہے تادانوں کا میں شاء خواں ہوں رمنی اس کے شاء خوانوں کا مغدر مدنت رمنی

مرکشیدہ ہوں فرشتوں میں اس کے دم ہے اس کی سچائی کے انوار ازل آ بہ ابد وه جنهیں نقش کف پاکی معادت بخشے يد عالم ادراك سفير اللاك اس کی تومیف کی میں تاب نہیں لا مکا کہ ایک وقت میں ہیں تجھ سے وو جمال روش سے مہومہ تو ہیں بس ذیر آسال روش اس یعیں سے ہوئی وسعت گمال روش خود آندھیاں جمال رکمتی ہیں شع جال روش اذال کی ضو ہے ہتدیر خاکدال روش شاب مغور

رے کال کا مورج ہے جادداں ردش افتی ہی اور کی ہے جی افتی ہے جی افتی ہی اور کی ہے جی اور گرش ہے جی اور گرش ہے کی اس حسار میں ہے اس حسار میں ہے اب اللہ ہے یا مطلع سحر ہے شاب بدال ہے یا مطلع سحر ہے شاب

0

قلم باتمون مين ليما بند مين کہ ممکن ہو قر سے قور ادل کی شا کرتا رے محیب کی تریف کرنے کا ارادہ ہے جو عمکن ہو تو اک لی کے لیے تدرت عطا کرتا بیٹاں ہوں کہ بندے سے کوئی لغزش نہ ہو جائے ك آمال تو نيس حق نعت اتر كا ادا كرنا پر اس کے بعد میں ہوں اور تھم ان کا سر آکھوں پر وقا كرنا وقا كرنا وقا كرنا وقا كرنا مدا آئی کہ با تیرے تلم کو روشیٰ بخشی ک تنظیم نی کرنا ہے تنظیم خدا کرنا تی بنوہ نوازی ہے کہ ایخ نور کو بخر ماند کر رہا ہے کی اس کو معطف کرتا خدادندا من عاصی مول مرایش خود نمائی محمی وه شافع بین میا تو مرض کی تو دوا تر آس وقت تو حامر ہے پینبر کی خدمت میں تو ہم مب ک طرف ہے بھی کرم کی التجا رکھنا زندگی، بھگی، روشی ان ہے ہے کس کا ان کے کرم پر گزارا نیم وامن مصطفے میں امال ڈھویڈ لے جس کا دنیا میں کوئی سارا نیمی آپ اے سرور دو جمال موٹس بکیاں بادئ گریاں جس سے وابستہ تقدیر است کی ہے آساں کا وہ کوئی سارہ نیمی لیے کسی کا گلہ در برر کس لئے ہیں محمہ دو عالم میں جن کے لئے ان کو آواز دے ان سے فریاد کر ان سے بھتر کوئی سارا نیمی دوب کر جن سے سورج ہویدا ہوا' جن سے منسوب ہے شان شق القمر کون مانے گا اے سرور دو جمال' وہ اشارہ خدا کا اشارہ نیمی آپکی یاد ایمیان کی زندگی' آپ کا درد مرفال کی آبھی زندگی کا مزا اسکو حاصل ہو کیا آپ کے عشق نے جس کو مارا نیمی تورشوں نے اسے خوب کھیرا مگر سے غم زندگائی سے بارا نیمی شورشوں نے اسے خوب کھیرا مگر سے غم زندگائی سے بارا نیمی اقیازسافر

0

کاٹن ہم اس دور میں ہوتے تو ہم بھی دیکھتے سرور عالم کو چلتے بجرتے اٹھتے ہیں ہم بھی ہجرت کے سنر میں بن کے گرد کارواں والمانہ آپ کے نقش کن پا چو سے آپ پر ہوتے ندا اہل مدینہ کی مثال دف بجاتی بجیوں کے ساتھ کا کر جموعے بول کر جن کنگروں نے دی گوائی آپ کی ان کی قسمت دیکھتے اور اپنے بارے سوچے بالرب چاہت سے سنتے آپ کی ہم بات کو ہاتھ بچتر مارنے والوں کے برہ کے روکے بالرب چاہت سے سنتے آپ کی ہم بات کو ہاتھ بھر مارنے والوں کے برہ کے روکے رات دن پڑھتے نمازیں افتدا میں آپ کی ہم بھی سنتے دیکھتے نور ازل کو بولے آپ سے ہوتا عطا ذوت قدم بوی جنہیں آپ سے ہوتا عطا ذوت قدم بوی جنہیں

#### نعت رسول

روش ہیں دد جمان عن بدرالدی کے ہاتھ سیلے میں کا کات ہے خرالوریٰ کے ہاتھ فاران کی وادیوں یس جال مجر کی ہے شفا نیع شا ہیں میرے مطنیٰ کے ہاتھ میری جمی امیدل کا محد و آپ بین آپ کے یانی ہیں خدا کے ہاتھ باتعول مي مرا عار ان کے غلاموں علی ہو کیا "آیکے تو جھ کو نارجنم لگا کے پاتھ" امت کی دد جال یں بخش کے داسطے ائع رہے بیشہ شہ دو اوا 34 6 مرحت اگر نہ لکھ عیس میرے حضور کی تی عابتا ہے پینک دوں ایے کٹا کے باتھ اس مخقر حیات میں میری طلب ری ماعوں در رسول میں بھی اٹھا کے باتھ اومال کی مجی نعت کو آقا کریں تیل ہر روز جمیجا ہوں مدائیں میا کے ہاتھ

ادماف في مايوال

### صلواعليه وسلموا

| خیرا بشر کف الوری<br>ان کی <sup>آن م</sup> کز حیا<br>ان کے لرم کاسلیلہ | کوچہ بہ کوچہ 'کوبہ کو<br>مسلوا علیہ و سلموا<br>توحید کے در تمیں |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| کلیوں کو رحمائی لی                                                     | عارض قمر' زهره جبین                                             |
| د <u>ن</u> ا کو زیال کی                                                | ٔ ماه وفا <sup>ع</sup> مربیقین<br>مربع                          |
| بمحرى جو زلف ملكيو                                                     | ان کی حتا تیں چار سو<br>صلوا علیہ و سلموا                       |
| ملوا عليه وسلموا                                                       | ان سے فروزاں ہر کمان                                            |
| ادراک کومیزیه ملا                                                      | ککوں مبا کل پیرہن                                               |
| دامن دریده تما <sup>م</sup> ملا                                        | موج مبا'روح چن                                                  |
| اميد کا فنچه کھلا<br>- م                                               | ان کی ادا 'وجه نمو                                              |
| جب آمجے دورو بد                                                        | مىلوا عليە دىملموا                                              |
| ملوا عليه دسلموا                                                       | افلاك ان كى ر بكرز                                              |
| وه بین مبیب کبریا                                                      | مارے نظا کردسز                                                  |
| قرآن خودان کی څا*                                                      | وه مخزن علم د خبر                                               |
| مِن اول ارتب بي نوا                                                    | مرلب په ان کی تفت <b>ک</b> و                                    |
| ان ہے میں آبد                                                          | ملواعليه وسلموا                                                 |
| ملواً عليه و سلوا                                                      | علمت كويينائي لمي                                               |
|                                                                        | يوسف مغت 'آئيندرو                                               |
|                                                                        | رجمت مراپا' زم خو                                               |
| (محراحمراريب) كوجرانواله                                               | هر ٱنکھ'ان کی جنبو                                              |
|                                                                        | برسانس ان کی آرزو                                               |
|                                                                        | صلواعليه وسلموا                                                 |

ذین دل پر نتش ہے شزاد کے طیب کا ریگ ورنہ کو رہا اے بھی دین کے اعدا کا ریک اے جی کے غلاموں ہوٹن میں کب آؤ جم رہا ہے چر جال میں قیمر وسٹری کا رنگ پيروي سنت سرکار<sup>وا</sup> يس ريخ جو جم دیکمتی دنیا کہ ہوتا اور می دنیا کا رنگ بر گنبد ہے جمال میں روشیٰ بی روشیٰ م کر تور و کلت گنبد نظراء کا رنگ آج بی دل سے غلام مسلفے ہو جائیں مر دیکھتے ہیں کس طرح چھاتا نہیں عقبی کا رنگ رد رنگ و نبل کو سچائیوں سے مان لو چار دن میں دکھنا ہوتا ہے کیا دنیا کا رنگ خوائش شزاد ہے نعت نی کتا رہے ایک دن آ جائے کا اشعار میں اِلقا کا ریک

شزاد زيدي

#### آه مرکاره تاکیم

شب غم میں نور مح بن کے آئے رعادُ على حن اثر بن كے آئے اند حرول میں آباں قر بن کے آئے دی روشیٰ کا سز بن کے آئے ١٠ ٤ ن ٢ ج ج لما عاميون كو شفاعت كا مرده سمی غم کے ماروں کو راحت کا مردد اندجروں کو مر دمالت کا مردد ني في فواه فر بن عن ك آخ 21 2 0. 7 6 13 اندهرا جمال بحر مي خوار و زيول ب مثلالت کا بت ہر جکہ سرگوں ب زانے کا دل بھی بت ی کول ہے اجالول کے بیغام یر بن کے آئے ريم مح ين 21 2 ج ردش ع. اوا مر فتم نوت بر کو لی راحوں کی بارت اك عالم مي يجيلي شيم رمالت ک ده بوخ کل کانے تن کے تن کے 

شاهنواز مرزانواز

کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہونے پاتا ذکر سرکار معطل نہیں ہونے پاتا معفل کون و مکان میں ہونے باتا عمل نہیں ہونے پاتا علی کون و مکان میں ہونے باتا علی کی طاوت کہ امیر فرقت عرصہ ہجر میں بکیل نہیں ہونے پاتا جب وروددوں کے جلو میں ہو دعا گرم سنر باب ایجاب مقتل نہیں ہونے پاتا گلت شب تو بڑی بات ہے طیب میں کبھی سرمئی، رات کا آپجل نہیں ہونے پاتا گلت شب تو بڑی بات ہے طیب میں کبھی سرمئی، رات کا آپجل نہیں ہونے پاتا گھت سرکار دونالم کی حرارت کے بغیر آئینہ قلب کا صیتل نہیں ہونے پاتا گھت سرکار دونالم کی حرارت کے بغیر آئینہ قلب کا صیتل نہیں ہونے پاتا ہے۔ کو شوار کوئی عل نہیں ہونے پاتا

ر کیس دارثی

ہر مت ردشن ہے جو بالاتے روشن آگھوں علی کیاں نہ آن من آئے ردشن ہر مت روشن ہے جو بالاتے روشن جو خود ہر اک سمت نہ پھیلائے روشن آئھوں ہے زندگی کے اجالے سمیٹ لوں یوں رام مسطق میں نظر آئے ردشن لازم ہے فرط شوق ہے مثل علیٰ کے آریکیوں میں جس کو نظر آئے ردشن لازم ہے فرط شوق ہے مثل علیٰ کے آریکیوں میں جس کو نظر آئے ردشن کے ساختے آغاز نور کا جب ردشن کے ساختے آ جائے ردشن

مجيد ظري

بختے ہیں دل کو طیب کے مناظر رنگ و نور ہیں گلتان کر کے عنامر رنگ و نور ماضری جب ہو تری اس شر کر آٹیر ہیں چٹم و دل ہے دیکھنا طیب کے زائر رنگ و نور تصد کر شر مدینہ کی طرف پرواذ کر تیری آئکموں میں از آئیں کے طائر رنگ و نور نعت مرور میں جو برتے جائیں مجز فاص ہے ایسے لفظوں سے یقیقا " ہو تکے ظاہر رنگ و نور تصد جب نعت نی کہنے کا میں نے کر لیا اس کے اندر یوں لگا مجھ کو ہیں طاہر رنگ و نور

طابرسلطاني

()

# القالي المنافقة

قار کین کرام بھی آپ نے الی سوک پر سنر کیا ہے جس کے ایک جانب بلند و بالا ہما ڈہو اور اس
ہماڑ پر ہزارہا درخت ہوں بلند ہرے بھرے دامن کوہ سربز کے ہوئے بادلوں کی بناہ گاہ 'ہواؤں کی ختلی کا
منع دیکھے ہیں؟ لین بھی آپ نے فور کیا کہ ان سب کیساں قامت ہم رنگ درخوں ہیں ہے کوئی ایک
درخت ایسا بلند اور گھنیرا ابحر آ آ ہے جو سارے ہیں منظریہ چھا جا آ ہے سب درخت اس کے آگ
چھوٹے لگنے لگتے ہیں ای طرح بھی آپ نے کسی گھری کھائی کی طرف نظری ہج وبسا او قات نظر کو خوف
ہم کنار کردیت ہے اس کی تمہ ہیں بہتا دریا بھی تیز رو نالہ معلوم ہو آ ہے یا صرف بانی کی چکتی کیرین
کھی اس کھائی کے ٹیڑھے میڑھے کتارے پر ایک خوبصورت شکوفوں سے لدا درخت دیکھا ہے جو بالکل
معمولی ی چٹان کے کتارے پر اپنی تمام تر رعائی ذرخیزی خوشیووں اور حسن کے ساتھ یوں پھیلا ہوا ہو آ
ہے جے کھائی کی گھرائی سے پیدا ہوئے والے خوف سے نظروں کو پچانا چاہتا ہو دل و ذبن ای البھن میں
دیس کہ بھلا بھال سے کیے؟۔

میرے محرم قارئین کیا آپ نے چیل بہا ڈوں کی مرزین پر سنر کیا ہے جہاں رائے کے دونوں
طرف بھورے رنگ کی اوٹی نجی بہا ڈیاں ایک سلطے کی شکل میں آپ کی ہم سنر ہوتی ہیں ہے بھورے رنگ
کی چیل بہا ڈی دنیا بھی اپ رنگ میں سورنگ رکھتی ہے اس کی معد رنگ کے ساتھ اس کی جہامت کی
تبدیلی بھی نظروں کو تحرے ساتھ دبدہ ہے بھی روشناس کرتی جاتی ہو اور یوں ہوتا ہے کہ اچا کہ ایک
یلتہ چی ٹی نظرکے سامنے آتی ہے اور محس ہوتا ہے کہ سارا سللہ اس کی آخوش میں سایا ہوا ہے بھر تو ہم
موڈ پر وہی گراں چی ٹی اپنی جنگ مرور دکھا دہتی ہے۔ حالا تکہ ایے رائے ہے اس کا فاصلہ برمتا جاتا ہے
دو سری چھوٹی موٹی بلندیاں اس کے دامن میں سٹتی جاتی ہیں اور بظا ہر بربلندی اپنا تجم اپنا مسکن رکھتی ہوئی سے بناز گراں چیٹی کی معد نظر میں می نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو خاصا جنرانیائی سنر کرا دیا
لین اس بے بناز گراں چیٹی کی معد نظر میں می نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو خاصا جنرانیائی سنر کرا دیا
سے اختلاف ہو۔ سویہ آپ کا حق ہے۔ لین میں آپ کے زبن کو قدرت کے اس "عطیہ" کی طرف
سے اختلاف ہو۔ سویہ آپ کا حق ہے۔ لین میں آپ کے زبن کو قدرت کے اس "عطیہ" کی طرف

جاتا ہے۔ اس خوشبوؤں اور شکونوں سے لدے چھوٹی می چٹان پر بھلے یہ اس درخت کو حاصل ہوا تماجو خون کو "حسن" سے بدل کر "قدرت" کی عظمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اس بلند و باتک گراں پہاڑ کی چوٹی کو حاصل ہوا تماجو "رفعت عظمت تھمبیر آ" کا نمونہ بن کر فطرت کی تصویر میں رنگ بحر رہا تھا۔

دی "عطیہ" دی "نتری نمو" انسانوں کے اس جنگل بیں بھی کمبی کو حاصل ہو جا یا ہے خواہ وہ کراجی کی پرانی بہتی کے متوسط گھرانے کا فرد ہو۔ یا اپنی جوانی۔ میشعادر کھارا در اور مرافہ کی تک کلیوں میں واقع چھوٹے سے کرے کے ایک کونے میں گردن جھکائے "عبدے" کی مجمع جلائے بیٹھا ہو۔ اور کار جاں سے نبرد آزما ہو۔ وہ نام و نمود سے بے گانہ مخض جو ہرروز مج سے شام اور شام سے میج ای شریل كريا موار بها موبيتا مو آيا جايا چل چريا موروه اپنول من بهي ب گاند اور اجنبيول من بهي البني وه سب كا غير ليكن كمي كى محبت كى سنت كا يول اميركه سب كا ابنا ..... دو جس كو اس كى بلذيك كا چوكيدار بهي بس اع جانا ہو کہ یہ "مرابوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جانے والوں"کا غلام یہ "بابا" اچھا یہ تو ادر ہی رہتا ہے "بوچنے والے کو جرت ہوتی ہے کہ اس کو آپ کا نام بھی نہیں معلوم ... جو اب مجزو سادگی سے آبندہ محراہث کے سواکیا ہو سکتا تھا۔ اس کاری گری کی دنیا میں سب کتنے سل پند ہو گئے ہیں مال کی مالیت ے زیادہ اس کی قیت اور تواور لگا لیتے ہیں لوگ تو آواز کے بل بوتے یر بی کیا کیا یانے کی خواہش کرتے اور پاتے رہے ہیں اور اصل دولت ہنر کے مالک بے نیازانہ بسر کرتے ہیں۔ ان میں ایک دولت مند ہارے بھائی مرور کنی ہیں جو کراچی کے پرانے باشندے ہیں اردو کو مما جروں کی زبان کنے والوں کے لئے "لئے گریہ" کہ پرانے کراچی میں جب عام مسلمانوں میں بھی "تعلیم" کار زیاں سمجی جاتی تھی مندھ مدرے سے میٹرک پاس نوجوان کا اردو سے لگاؤ "بطور فیشن" بھی تو نہیں سمجھا جا سکتا یوں لگتا ہے کہ بیہ واستقاس كے لئے مقرد كيا جا رہا تھا۔

ان بڑے شروں کے بای مثلا "بہٹی کلکت 'کراچی رگون وغیرہ کے رہنے والے اکٹرویے ہی کیر اللمان افراد ہوتے سے سندھی 'بلوچی ' بہٹی کلکت 'کراتی 'کاٹھیا واڑی اکٹر بنجابی ' پٹتو بھی روائی ہے ہولئے اور کاروبار حیات میں ان زبانوں کو استعال کرتے۔ لیکن بجیب بات ہے "دل کی بات " کے اظہار کے لئے اکڑے ''اردو " کو بی ابنا وسلم بنایا ٹنڈا اب اگر میں یہ کہوں کہ "اردد" تو ہردل والے کی ذبان ہے خواہ وہ کی بھی جغرانیائی وحدت کا باشندہ کیوں نہ ہو! تو کیا غلط ہے؟؟ اور ویسے بھی بہ نظر غائر اگر جائزہ لیا جائے تو مرور بھائی کے ارد گرد ایسے لوگوں کا جھے بھی نظر نہیں آیا جو انہیں ادب و شاعری کی راہ پر ڈال باہو۔ یہ شعلہ تو ان کے اندر روش تھا۔ سیدھے سادے نیک والدین اعزہ اقراب منت کی ذندگی گزارنے اور حق بندگی ادا کرمنے والے لوگ۔ زندگی کی بھی رو میں دھے دھیے بنے والے مج کو محت کی ذندگی سے شام اور شام کو محنت سے میں کرنے والے "وہ کاسب" جو واقعی "حبیب اللہ" بنے کے راہے پ

گامزن تھے۔ای سرحیات میں اس نو عمر میزک پاس "بے کار" لاکے کے لئے روزگار کا مسکلہ سامنے آیا "بے کار" اس لئے کہ اس زمانے میں پر سے لکھے قو صرف بابو بن کے رہ جاتے ہیں "بزرگوں میں سے خیال عام تھا مزید سے کہ "میاں جو چار کا بیں پڑھ لے دہ محت مزدوری کا نہیں رہتا"۔ لنذا سے میزک پاس لاکا۔ اپ ایک دوست کی مرمنی پر مرافد کی ایک دو کان میں کام پر لگ جا آ ہے کام بھی وی لکھنے پڑھنے کا حماب کآب انظام انعرام .... اور پھر ہوں ہو آ ہے کہ دوست کے واہی آنے کے بعد بھی مالک اس کو نہیں چموڑتے کہ "بیہ تو میرا بیٹا ہے "۔ کیا زمانے تھے چھ آنے میر کمری کا گوشت۔ ستا آتا۔ روپ سوا روپ موا روپ موا دوپ موا روپ موا مطائی تک میں دسترخواں ایسا بج جا آ تھا کہ آج سیکڑوں خرج کر کے بھی وہ یک حکم کا گوشت۔ ستا آتا۔ روپ موا دوپ کو دو یہ کہا تھا کہ آج سیکڑوں خرج کر کے بھی دو یک دولیا تھا کہ آج سیکڑوں خرج کر کے بھی دو یک دولیا تھا کہ آج سیکڑوں خرج کر کے بھی دولیات دوپ کھائی شد دے۔

یر مردوزگار ہوتے ہی ماں باپ کی نظر میں "سرے" کی لڑیاں مراکا کر پروں میں بیڑیاں وال دیے کے در پے ہو جاتی ہیں سوسرور بھائی کا بھی زعر گی نے احتمان لیا پہلا ہی احتمان یوا کرا از ندگی کا "تلی دھوک اور بد مزاتی " ہے بھر پور گھونٹ بھی اس مخض نے مقدر کا عطیہ سبحہ کر شد سبحہ کر بیا۔ لیکن آب ہے؟ ... زندگی کے اجائے دون روز روز کی ٹاانقاتی ہے تلکیج ہوتے گئے۔ پکھ بروں نے نیچ میں پڑک ذئدگی کا داستہ آسان کرنے کی کوشش کی تو جواب طا... اس کو اپنی لڑکی دیتا کون؟" ... یہ جواب ماں باپ کے دل کے لئے بھی تھی ہی ہو تے گئے۔ پکھ برواب ماں باپ کے دل کے لئے کی کوشش کی تو جواب طا... اس کو اپنی لڑکی دیتا کون؟" ... یہ جواب ماں باپ کے دل کے لئے کی کوشش کی تو اور انگ رہا منہ بول ماں جن کے پاس یہ کام کر رہے تھے ان کے پندار پر تو ضرب کاری تھی ایسان دار اور الی صلاحیتوں والا جو کاری تھی ایسان دار اور الی صلاحیتوں والا جو فیروں کو اپنا کرلے اس کو یہ کما جا رہا ہے۔ مامتا کا طنان اور پھائی رگ پھڑک انھی "ا چھا تو اب بھاؤا پی گرک انھی "ا چھا تو اب بھاؤا پی کرد کھاؤل گی ایسان کو کوئی لڑکی شیں دے گا؟ تو اب شام سے پہلے تہماری لڑکی ہے کم عمراور خوبصورت دامن لاکھا۔ کور کھاؤل گی ایسان گرا کو اپنا کر کے اس کو یہ کہا تو تو بھائی رگ پھڑک انھی سے محمد کرد کھاؤل گی ایسان گی ہوئی اور خوبصورت دامن لا

ال سان موی نے جو کما کردکھایا اس طرح شام ہے پہلے ی مرور بھائی کے آنگن میں "روشی" در آل حت بہ حق دار رسید۔ اللہ اپن وستے پر چلنے والوں کو ای طرح فیر کیٹرے نواز آئے۔ روشی ذعر گل میں "منازہ نور" کیے بنتی ہے یہ تجربہ مرور بھائی کی ذندگی میں اس زمانے میں آیا۔ نوکری اپنی جگہ ذمہ داریاں اپنی جگہ ادب کا ذوق اور اس راہ میں کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش نے طبیعت کی محصومیت کے اظہار کے لئے بچوں کا رسالہ بھی نکال رکھا تھا اس کا کام بھی جاری تھا پھر بھی حالات کا بھاری پھراکٹر رائے میں حائل ہو جاتا تھا ہو یہ انسانی ذندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے وقت کب ایک سا رہتا ہے۔ اس طرح ایک وقت وہ آیا کہ مرف ایک وقت کی چائے ہے روٹی شب کی غذا محسری خود تو فکر نہ تھی لیکن کا مرف ایک وقت کی چائے ہے روٹی شب کی غذا محسری خود تو فکر نہ تھی لیکن کھروالوں کے لئے یہ معالمہ پند نہیں آرہا تھا فہذا یوی ہے کہا جاکر اپنے والد سے بچھ رقم لے آئیں اگھ اس وقت کام چل جائے کل واپس کر دیں گے… ایک وفعہ کما ... جی احجما ... جی معموفیت۔ دو مرک

رفعہ کما پھر ادھر ادھر کا کام ای میں تمو ڈا وقت اور گذر کیا۔ تیمری مرتبہ مبنیلا کر کہا گیا بات ہے؟...
جواب ما .... یہ وقت تو گذر جائے گا کین ابا کے دل میں دوبات نہیں دہ گی۔ آپ کے محلق ترود بو با کا کہ خرج اٹھانے کے قابل بھی نہیں... اللہ بحو کا اٹھا آ ضرور ہے ساتا نہیں .... اور کی جوا دفان گئے آئے تو ہا ٹیاء اللہ راہ کی مشکل دور ہو چکی تھی اللہ نے اپنی بندی کے لیمن کو ان کی زندگی ڈامول بنا ہو گئے آئے تو ہا ٹیاء اللہ راہ کی مشکل دور ہو چکی تھی اللہ نے اپنی بندی کے لیمن کو ان کی زندگی ڈامول بند دوان اور آج کا دن جب کے "صالح مجمد" اب کل وقتی "مرود" ہو گئے یوں زندگی ہاں باپ کی دعاوں کی چھاؤں اور ساتھی کی راحت افزا شکت میں اس کے کرم کا دریا بن گئی۔ شامول پہنووں ان کی موری ساجب نے اندر کی آواز تھی بچوں کی نھوں میں بھی تو تغزل کا دور دیگ تھا کہ ان کے استاد کا کہنا مانا ہو۔ لیکن میری نظرے مرود بھائی کی فرایس نیس گذریں۔ فرد ان کے منہ سے بھی بچوں کی نظموں اور نعتوں کا بی ذکر سنا ہے۔ لیمند کا شوق جاری رہا۔ میں نالہ وران کے منہ سے بھی بچوں کی نظموں اور نعتوں کا بی ذکر سنا ہے۔ لیمند کا شوق جاری رہا۔ میں نالہ میرے دالدین جی کو جا دہ ہے تھے انہوں نے دریافت کیا کہ میرے دالدین جی کو جا دہ بے تھے انہوں نے دریافت کیا کہ میرے دالدین جی کو جا دہ بے تھے انہوں نے دریافت کیا کہ تمارے لئے کیا ما تکس بجھے نعت کئے دالوں پر دیک آیا کر آ تھا۔۔۔ بے ماخت بس می کہا کہ بس ہی دیا تھی کا کہ نعت کئے لگوں ... دولوگ تو ادور دور دل کے تقاضے کا جواب آگیا۔

ائِی رحمت کا سارا رجیح ریت کی دیوار اول فرابرا

واپسی پر نعت کا میہ بہلا شعرعطا ہوا .... اور پھر .... اور پھر .... مسلس مسلسل ابر کرم برما کیا۔ بری رہا ہے اور انشاء اللہ برستا رہے گا جے ہے واپسی پر ان کے جو عزیز ماتھ گئے تے انہوں نے بتایا کہ منہ اسلارے والدین نے ہر جگہ تمہارے لئے میہ دعا کی اور ہم ہے بھی مرود بھائی نے بی بتایا کہ منے والے نے تو متعامات قبولت تک بیننے کا انتظار بھی نہ کیا اور آہ طلب نے ایک جست میں فاصلے طے کر لئے ... اور اس کا در کرم وا ہو گیا۔ ..... پھر قو مرود بھائی کے لب فاموش بھی اظہار ورود کا اشاریہ بن گئے اللہ فیصلہ نے ایک جست میں فاصلے طے کر لئے ... بیننے چلتے پھر تے سوتے جائے ماشاء اللہ نوازے جانے گئے ادھر کی کرم نوازیاں قر بھائی ہمارے خود جائے بین ہم قوبس اتنا جانتے ہیں کہ پہلی کتاب کے لئے جو تمنا کی تھی کہ خود جاکر "خدر" کروں سواللہ نے جانبی ہم قوبس اتنا جانتے ہیں کہ پہلی کتاب کے لئے جو تمنا کی تھی کہ خود جاکر "خدر" کروں سواللہ نے اس ادا کو بھی یوں نوازا کہ ان کی "وضع "بنا ویا اب بھائی مرور کیفی کتاب کی چکیل تک تو ہجر برداشت کرتے ہیں۔ بیسے ایک بات اور سامنے آگئے۔ یہ وضع داری "باھئے کی روایت بھی ان کے گئے ادھر کا ہی عظیہ ہو اور ایک طرح سے تھوڑی ... اور وہ بھی اس دور ہیں ... جب قرب قیامت کی تمام نشانیاں چھم دید ہوتی اور ایک طرح سے تھوڑی ... اور وہ بھی اس دور ہیں ... جب قرب قیامت کی تمام نشانیاں چھم دید ہوتی جاتی ہیں کہ "ایک کواں چھوڑ گریائی دور ہیں ... جب قرب قیامت کی تمام نشانیاں چھم دید ہوتی جاتی ہیں کہ "ایک کواں چھوڑ گریائی دور میں جاتا ہے۔ حق ان کے پاس ہے جو حق دار نسیں جاتی ہیں کہ "ایک کواں چھوڑ گریائی دور میں جاتا ہے۔ حق ان کے پاس ہے جو حق دار نسیس

ر ت الم افلاق کے معنی برل گئے اب بید۔ خوشا در جعوث اور بناوٹ نے سب میدان ہتھیا گئے۔

الله اور ان اور منعف بے دست و پا ہر اعلی قدر جیتی و لا میں لئی جزام زدہ فقیرتی کی طرح ہوگئی ہے جس کوئی بیٹے کی کوشش کرتا ہے۔ تی ہاں ای دور میں مرور بھائی اپنی ا فلاتی ذمہ داری بیٹ و منع داری نے ہوئی داری ہے ہوئی اپنی ا فلاتی ذمہ داری بیٹ و منع داری نے ہوئی داری ہے ہوئی اور اسلام آباد پنڈی الاہور اللہ ان کی دوتی کے دائرے بیٹی دور دور تک ہیں چاور اسلام آباد پنڈی الاہور اللہ ان کے دور آباد اب کن کن علوں اور شروں کے نام انصوں جکہ کراچی کے کراچی میں لوگوں کا بیا طال دی کے کروں ہفتوں کی بات کیا میمیوں بلکہ اب تو بقول بچوں کے سال مجی چھوٹا ہو گیا ہے ابھی شرور میں ہوا تھا ابھی ختم ۔ لوگ باگ اپ عزیزوں ہو گیا دالدین ہے نمیں بل پاتے۔ آپ مبالغہ نہ سمجھیں بیا واحق کی جواناں بچوں کو پالغہ نہ سمجھیں بیا قیامت کی جوانیاں بچوں کو پالغہ میں ان کو کمی قابل بتاتے میں گذر کئیں اب جب آ تکھوں کا نور کم بدن میں طاقت کھنے گئی تو نتیجت اولاد آ تکھوں ہو دور گروں کی جگہ محل موجود گر آباد اس میں چوکیدار کا طاقت کھنے گئی تو نتیجت آ اولاد آ تکھوں ہودر گروں کی جگہ محل موجود گر آباد اس میں چوکیدار کا خات کھنے کالی جوانیوں کے بال ذکھوں کے دور گروں کی جگہ محل موجود گر آباد اس میں چوکیدار کا خات کھنے کئی تو نتیجت آ اولاد آ تکھوں سے دور گروں کی جگہ محل موجود گر آباد اس میں چوکیدار کا خات کھنے کئی ہودی کی بیان ندگی ؟؟۔

لیجے ش زندگی کا حق اوا کرنے والے کا ذکر کرتے کرتے کماں پہنچ گئی ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ مرور بھائی اپنی و متیاں خوب بھا جے ہیں وو مروں کا تو ہی نہیں کہ سکتی وہ خود گواہیاں دیں ہیں تو ایک بات جا تی ہوں بیوں نے ہیٹ ایک سبق دیا کہ اپنے پہ رکھ کے سوچو دو مروں کے متعلق فیصلہ کرنے ہیں آمانی ہوگی ہیں یہ ہی کوشش کرتی ہوں۔ سرور بھائی میرے گھریں کھنی ہے لے کر میاں اجم مگر عائف سکے کے دوست ہیں اور میرے سرور بھائی اور باتی سب گھروالوں کے سرور انگل (بیای کوشش کی ساف سکے کے دوست ہیں اور میرے سرور بھائی اور باتی سب گھروالوں کے سرور انگل (بیای کوشش کی ساف سکے کے دوست ہیں اور میرے مرور بھائی اور باتی سب گھروالوں کے سرور انگل (بیای کوشش می سام سے انگل اپنی اپنی ہوئی اس کوشش میں سام سام اپنی اپنی ہوئوں کے حوالے ہے آئی بین گئے بٹا " بچوں کو اگر ریاض صاحب طارق ماجب میں ماحب وغیرہ کی بھیات کا ذکر کرتا ہو تا تو بلا تکلف دیاض آئی طارق آئی کا ماحب وغیرہ کی بھیات کا ذکر کرتا ہو تا تو بلا تکلف دیاض آئی کا طارق آئی کا ماح لیا جا تالیجیے اللہ اللہ فیشر ملا)

و جناب ہاروں بیٹن اور ما ثناء اللہ پانچیں ہواور اب سطنہ اور عائشہ بی بی مسود انگل کا آلہ کی خطر رہتی ہیں ہو اور ان سطنہ اور عائشہ بی بی ہم مرف وہ می ہی محرد انگل کے ساتھ یاد آتے ہیں کہ مرف وہ می ہے کر بحتے ہیں باتی سب تو اب ہت تعین ان سب بچوں کی عادت مسرور بھائی نے خواب کی ہے۔ یا میں نے ہیں کی تھی۔ یہ اعتراف میں "تحدیث نعت کے طور پر کرنا ہائی میں نے ہیں کہ ابتدا ٹاید میں نے می کی تھی۔ یہ اعتراف میں "تحدیث نعت کے طور پر کرنا ہائی موں۔ بجھے نہیں معلوم قار نین ان سطور کو کس رنگ میں لیس میری دعا ہے کہ بین السطور تک ذہی نظر کی ہیں۔ یہ ہے کہ ایک مثل تھی تی ہاں تھی ایس کے بینے کھر کے ویے می آئے ڈول بڑھ کے ۔ یہ بیات ہم دونوں میاں یوی پر بد ۱۰۰ نیمد صادق آتی تھی۔ کتابوں سے مشق تدریس روائس۔

ا تها کهانا مل جائے اللہ کا شکر برا ہو تو کم کھایا۔ برانہ کما۔ مغائی ٹمیک ٹماک کہ ایمان کا جز مجادث ہناوٹ كا شوق تا ربال كى دعا عى يد ربى كه"جد في جو دعا ما كى تحى اكر دو تول او كى تو زياده ما كم كون شرمندہ :وں؟۔ (آل رسول کو ضرورت کے مطابق ملا ہے)۔ کرم اس کاکہ کوئی کام رکل نمی۔ تمیدیہ اس بات کی ہے آپ کو اس ابتدا تک لے چلیں جمال ہم نے مرور بھائی کو اور مرور بھائی کو ہم نے مزد خراب کیا ہوا ہے کہ عاکف میاں کی شادی کی آدیج فحمر کئی دلمن کے کڑے دفیرہ تیار کرلئے ہی سد می سادی تیار ہوئی کہ دولما اور دولما کے ایا شری شادی کے قائل "دسومات" کے قالف مسلم رو کیا زبور کی خریداری کا۔ بیٹا تو ان کاموں کو جینجسٹ کمہ کرانی پوشنگ پر ردانہ ہو گیا ایا اماں خریداری ادر یازار مانے کے چور مرف کتابوں کی خریداری کی ملاحت اللہ میاں نے کوٹ کوئ کر برری باق کام کے لئے اللہ ے رجوع كيا اور اللہ مياں نے واقعی النے بندوں كو تنانہ چموڑا سے برے مطے كے مل ك لے لفظ "مرافه" نے بیل کے کوندے کا کام کیا اور انہوں نے مرور بھائی کو ٹیلی فون کیا مرور بھائی نے "ہارے اتنے بڑے مطے کو ایک جملے میں حل کردیا کہ کل شام آپ لوگ یماں آبائے آپ کے ماج چلا چلوں گا۔ اور واقعی دو سرے دن میں یہ اور میرا جموع بھائی سرور بھائی کے"اس مراف بازار میں جا سنے۔ ان گلیوں تک میرے قدمول کی وہ بہلی اور آخری رمائی تھے۔ مرور ممائی الی دو کان ے اٹھ کر عارے ساتھ کے اور جاکر دو کاندارے کماکہ سے بھائی اور بھاوج بیں ان کی پند کی جی د کھادد-اور پھر ہم کو خریداری کرا کے اطمینان سے واپس بھیج دیا۔وہ دن اور آج کا دن ہمارا وہ ب سے پیام علہ "اب بى ان كے كلے كا بار بنا رہتا ہے" بس اس مي وقا " فقا " اع فرق بِن آكياك مي في بندكن چوڑ دیں کو تکہ میرے لئے دیے مجی وہ کام مشکل تھا بچوں نے اپنی بند خود مثانی شروع کردی کو تکہ ان ك مرورانكل ان كى يات بم سے زيادہ جائے اور مائے لين الحداث ايك بات پر ہارے بجوں كا ايمان بختر او ما بالكياك جم كام من الله ك "ما ع" بدے كا إلى لك بائ الى بى يكت ى يكت ع اس م حن ی حن باس م فری فرب الدان کاس کرکادائو یوا آرم الح یک خدا کے ان کے رومانی اور مادی نور ہے اکتباب کر عیس اور ان کو خوشیاں اور مکون دیں عیس جس ک دو حق دار میں لیکن پروفیسر کی شکاعت یاد آگئ کہ مرور بھائی کمتا نمیں انتے چاہے بتنا سالس خراب ہو In hiper استمال نمیں کریں مے اب توانے آپ کو اور کزور کرلیا ہے۔ دیے چکے سے ایک بات اور تاؤل! ... ویے تو سرور بھائی کے ہونٹوں پر محراہث اور شخصیت کے گرد جمال کا بالہ ہے لین ان کی آ کھول کے گردے بھی لحہ بم کو وہ پردہ دکھ کے جمو کے ہے اڑ جا آجوان کی ذات میں رہے "جلال" کی بعلك دكھا جاتا ہے۔ وہ جلال جس كا دار مرف خود الكي ائي ذات پر ہوتا ہے الله مياں سے دعا ہے كه ده اسے محبوب کے درود کی محنڈی پھوار ان پر بیشہ برما آ رہے اور ان کا جمال رنگ نگاہوں کو بول می خمو کے جائے ان کے لفظوں کی خوشہوؤں کا سنر طیبہ جاری رہے وہ اس راہ کے مسافر ہیں یونئی آتے جاتے رہیں۔ راہ طیبہ کا یہ مسافر کمکشاں ساز مسافر مسرور کفی میرے لیے امتحان ہی تو ہے جھے ہے اس فحض کا خاکہ لکھنے کی فرمائش کی جا رہی ہے جس کی جانب جب بھی حلاش کی شعاع روانہ کی تو اس نے آئینہ کی طرح لوٹا دی اور نہ مرف وہ متلاثی شعاع لوٹائی بلکہ سامنے وہ روشنی کردی کہ آسمیس چکا چوند بھی ہوتی رہیں اور نم بھی۔ جھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی دیکھا کہ یہ مخص شاعرہ اور جواب ملاہے۔

حق تو بیہ ہے کہ حق نہ ادا ہو کا مجھی کنے کو ہم نے نعت کمی بارها کمی اجمازرافن توریکسیں.... کرن مجرلیٹ بڑی۔

یہ تو عطائے رب ہے اور میں نے کون سا شعر کما ہے اور کیفیت یوں بیال ہوئی۔

جس وقت جمال ول نے کما نعت کی ہے ۔ ایبا بھی نہیں اس میں مرا کوئی ہنر ہو ۔ ایسا بھی نہیں اس میں مرا کوئی ہنر ہو اللہ اکبر....

یہ عز .... لیجے وہ جمل کردن اور جمک کئی ... ہمیں بتایا جا رہا ہے۔

مجر والے نے خود نمائی کے سارے امنام توڑ ڈالے ہیں اوروز جھی گردن خود کر رہی ہے۔

بجر اور اکسار بل جائے آپ کا ہر شعار بل جائے میں نمیں جاہتا کھی بجھ سے دل کی کا ملول ہو جائے مادگی مبر اور حائل کاش اپنا اصول ہو جائے مادگی مبر اور حائل کاش اپنا اصول ہو جائے میں خطاکار ہوں مرے آتا بخش دیجے جو بحول ہوجائے روک عیں توروک لیں چکیوں کے ماز پہ بہر آئے والی اس عظیم روشنی کو جال سے مخص ٹھیک کتا ہے کہ۔

وہ ہے سرور صاحب عظمت مجز جس کا شعار ہوتا ہے تو جناب.... اس سرور کی سرت کا راز جانے کی کوشش کرنا آسان کام تو نہیں 'کیونکہ رگوں کی پنیاں قوس قزح کے رنگوں کی طرح اپنی حدوں میں اسر بھی ہیں اور کا نتات انسان کے افق پہ جمری ہوئی مجی...ایک رنگ ہے۔

ادهر نام ان کا لیا اور ادهر هوئ ختم رنج و الم دیکھے اور رنج والم کی دوری کے باوجودول محبرائے تو دوا حاضر۔ جو محبرائ دل تو دوا ميج طوال در سلف كج . فركن دالا خود كمه المح

ایی تو مرور نمیں تھی جینی دل کو راحت اب ب

جے عشق احر عطا ہو گیا وہ رہے میں اپ سوا ہو گیا اوراس عاشق کالم وَل مجربہ ہوجاتاہے کے۔

نور کے دریا رواں بیں چار ہو ہم سے کی بر نی پر آگے اور وال اس کی پکارے

ہو تقبور میں جمال مسلفے پھر کوئی تنائی میں تنا نہیں اس لئے کہ۔

مرے دل میں رہتی ہے یاد محمر میرے دل کی دادی کٹارہ رہے گی کمال سے کمال تک رمائی ہے میری ابد تک تبجب میں دنیا رہے گی میت والا سزے جم میں مافر کتا ہے۔

جم کو شعاع عشق مجر عطا ہوئی مرور اس کا راست آمان ہو گیا جو منہ سے کہتا ہے۔

جھ کو حاجت ہی نہیں جز آپ کے میرا کوئی جارہ گر ہویا نگا اور جس کویقین ہے کہ۔

رئی تو سی ان کی طلب میں کوئی۔ آنا نہیں پر کیے بلادا دیکھوں؟ جو بیہ جانتا ہے کہ اگر ابحرنے کا شوق ہے تو۔

ک طبرے ابحرآ ہے جاں میں انسان سرکار کے قدموں میں مجمر کر دیکھ جوشوق کی اس حقیقت سے آگاہے کہ۔

شوق اس کا ہے ذکر کے قابل شوق جس کا جوں میں وطا ہے اور جس کے دل کا ورویہ ہے کہ۔

ا کیا ہوں عام لیوا آپ کا جمائی ہے کیوں بھائی تو جگ ہے

نعت رنگ سم

عمل انسال مرف کل تک تو نہ منی

اورای بوچین -

آداز ی آداز نه آبک ما آبک موچ سوز من دُهلتی ہے اور بول۔

رعا کے لئے لفظ کیا ڈھونڈتے اوروعات

اخوت کا یوں بول بالا کریں

ہم افٹوں میں ڈمل کر دعا بن مجے

غاموڅی لب' شوخی گفتار تو دیکھو

دیے ہے دیا ہم جلایا کریں یے کام ہے ہم کارا کی مجمی کیش میں ہم نہ آیا کریں کی دومرے میں نہ ڈھوعڈا کریں

ای میں ہے خوشنودی سطفے رسول خدا کا سے ارشاد ہے ولول ی ادارے و بغن و حد خود اپنے بی بیبول پر رکمیں نظر یہ خواہش می جس کامسلک ہودو سے نہ کیے تو کیا گے۔

تو کرتے ہوؤں کو اٹمایا کریں جو سرور ہے دل میں عشق نی اور جوبه جانیا ہو کہ۔

جب بھی مظلوم کو سے سے لگائے کوئی جوم جاتے ہیں مرت سے شہ کون و مکان یہ بھی مرور عبادت سے نمیں ہے کچھ کم راہ بھٹے ہوئے انبال کو دکھائے کوئی پمراس کامیدیقین جمونا کیے ہوسکا ہے کہ۔

وہ اپنوں کو بھلا کیوں کر بھلا دیں کے جو فیروں کے بیشہ کام آتے ہیں مرووان تعور كاشريه ادانه كرع توكياك كه

اے تسور میں ترا ممنون ہوں تو دینے پھر بجھے پہنیا کیا كر سافرى مول توى ب- راهنية كم سافركا فاكد اور يس؟

یہ خوالیہ نشان برا او آ جا رہا ہے جملا و میکھنے سوچنے یہ متن بھی کیے ستم ظریف میں کیا میرما موال دیتے ہیں ایک توروشن کی چکا چوند' دو سرے مجزاور جمل کرون کا کمرا پر دو' تیمرے روایت' شرافت' پاسداری کی مدیں 'پھر مجت اور کرید کی جمرگاہٹ اور جملیا ہٹ اور پھر قار کین! جس کی نظراس منزل پر

تم کو مور کی ہے جی ہے وہ جو بین السور ریکسیں کے من جموث و تهیں کر ری ۔ ہر نظر لوث ری ہے ' بے کوئی۔ "ان کے عاشق سا"۔ ارے اب متحن اب تم ي الماؤ - كه بم المائي كيا... الجماعم جاؤ ذرا آنو يو فجه لين \_

## المراجع الذين شارق

سب تتریش اس الله واحد ولا شریک کے لیے ہیں جس نے یہ خوب صورت کا نتات تحکیق کی اور
اس میں لا تعداد متحرک اور ثابت اجماع ، حیوانات ، اور جمادات بنائے۔ عنا مراربد سے زندگی مرت
کی۔ بقا و فنا کا نظام رائج کیا۔ انسان کو کرو ارض پر اپنا خلیفہ مقرد کیا۔ حمہ باری تعالی کے بعد بے ثار سلوۃ
و ملام ہوں اس کے بندے اور آخری نبی و رسول حفرت محمد مصطفع صلی الله علیہ و آلہ و ملم پر جنوں نے
ایک لاکھ سے اوپر انبیا کی بعثت کے باوجود بھکے ہوئے انسانوں کو راو ہدایت دکھائی اور اس مقعد کے لیے
قرآن جیسی بے مثال کتاب ان پر الهام ہوئی کہ اب وہی پورے عالم انسانیت کے لیے حیات و ممات کے
باب میں حرف آخر ہے۔

سے کتاب یعنی قرآن مجید و قرقان حمیدند مرف انبانیت کو مراط مشقیم پر جلانے کے لیا انہ تعالی کا احسان عظیم ہے بلکہ اللہ کے مجبوب اور خاتم الرسل کی ذات بابرکات کے تفصیلی تفارف کے ساتھ ذور اس کی ابنی اللہ بنی ذات والا صفات کی ایک ابنمالی لیکن جامع حمد و نتائے۔ انبانی فیم وارراک اس نے زیادہ اللہ تعالی اور اس کی قدرت کا ملہ کو اینے محدود دائرہ میں نمیں لا علی۔ لیکن فور بیجے تو اتا مجی انبان کے لیے متعالی اور اس کی قدرت کا ملہ کو اینے محدود دائرہ میں نمیں لا علی۔ لیکن فور بیجے تو اتا مجی انبان کے لیے متحب کہ دو اس کا ذکر کرے 'اس کا شکر اداکرے اور حس عبادت کا حق اداکرنے کی کوش کر۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے اور فلان پائے۔ برصغیر کے برطانوی تسلط ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان میں نعتیہ مجبوے کہ نہوں مرائع موسے کہ نہوں منافع ہوئے ہیں۔ انفرادی شعراء کے مجبوعے اور منتی نعتوں کے مجبوعے آداد بی منافع ہوئے کہا ادباد فی سے اس توجہ اس طرف مجمی مبذول ہوئی ہے کہ مقیدت و ارادت میں مجبی کی نہ آنے پائے اور فنی و شعری کا من کا بطور خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ مقیدت و ارادت میں مجبی کی نہ آنے پائے اور فنی و شعری کا من کا بطور خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ مقیدت و ارادت میں مجبی کی نہ آنے پائے اور فنی و دونوں بلومتا سب تو ازن کے ساتھ موجود میں۔ المحد شد یہ سللہ جاری و ساری ہے کیا جو میا و رہا ہے۔ مجبی اور جرائم کی مورت میں مجبی۔ تیلی اور جرائم کی مورت میں مجبی۔ تیلی اور جرائم کی مورت میں کئی وجوہ و میں۔ المحد شد یہ المحد بیا دیا ہوں۔ اس کی کئی وجوہ و میں۔ المحد شد یہ المحد بین منی رہا۔ اس کی کئی وجوہ و میں۔ المحد بین رہا ہے۔

کیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و نتاء کے بارے میں اتنی پیش رفت انجی نمیں :وئی۔ اس کی کئی وجوہ :و سکتی میں۔ انفرادی اور منتخب حمدوں کے مجموعۂ آعال میں سے زیادونہ :وں کے بلکہ کم بی :وں گے۔ اب ہارے شعراء نے اس طرف توجہ کی ہے جو بے حد خوش آئند ہے۔ شائع شدہ مجموعوں کے علاوہ چند انفرادی اور منتخب مجموعے بھی زیر تخلیق زیر ترتیت یا زیر اشاعت ہیں-

حال ہی میں ایک متحق جمروں کا مجموعہ شائع ہوا ہے۔ اس کے مرتب جتاب طاہر سلطانی ہیں اور اس

کے تا شرہیں اوار ہ پخشتان حمد و نعت شرست ۲۸ ۔ ۲۸ ۔ بی ون اربیا۔ لیافت آباد ۔ کرا ہی ۔

طاہر سلطانی خور بھی نعت گوہیں۔ ان کی نعتوں کا ایک مجموعہ "حمینے کی ممک" کے نام ہے شائع ہو چکا ہو اور دو مرا مجموعہ و نعت سندہ میری زندگی" کے نام ہے شائع ہونے والا ہے۔ ان دو نعتیہ مجموعوں کے درمیان انہوں نے "خزیہ احمد" کے نام ہے متحقہ حمدوں کا ایک مجموعہ مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ شیق رمیان انہوں نے "خزیہ احمد" کے نام ہے متحقہ حمدوں کا ایک مجموعہ مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ شیق برطوی مرحوم کی "ارمغان نعت" نے انہیں اس جانب راغب کیا۔ اس کی ترتیب میں ایک سوستر کرابوں ہوئی مرحوم کی "ارمغان نعت" نے انہیں اس جانب راغب کیا۔ اس کی ترتیب میں ایک سوستر کرابوں ہے استفادہ کیا گیا۔ متعدد اصحاب علم و فضل کے عملی مخورے اور تعاون شامل صال رہے۔ کئی بزرگوں کی دعا کیمی حاصل ہو کیں۔ امروا اور قابل ذکر اوباء 'شعراء 'وانثور اور علاء نے حوصلہ افزائی گی۔ کئی علاء نے اس مجموعہ کے لیے آزہ حمد میں کہیں۔ سبحی نے اس کاوش کو دادو تحسین ہے مرابا۔ ڈاکٹر سید کھے تھراء نے اس کر اس کی بیت مرابا۔ ڈاکٹر سید کھے تھراء نے اس کر اس کی بیلے میری نظرے نہیں گزرا۔ "مفتی ظفر علی نعمانی رقم طراز ہیں۔" نام بھوٹا کام بڑے انتخاب اس سے بہلے میری نظرے نہیں گزرا۔ "مفتی ظفر علی نعمانی رقم طراز ہیں۔" نام بھوٹا کام بڑے دیا۔ "تاب اس سے بہلے میری نظرے نہیں گزرا۔ "مفتی ظفر علی نعمانی رقم طراز ہیں۔" نام بھوٹا کام بڑے دیا۔ "نام ورنیا کا اوباء کا دب میں ایک بے مثال حمدیہ استخاب کیا ہے۔ ڈاکٹر شان الحق میں نام کیا۔ "تاب کیا ہے۔ ڈاکٹر شان الحق میں نام کیا۔ "تاب کیا ہے۔ ڈاکٹر شان الحق

" نزید مر" طاہر ساطانی کی تصنیف بے شک نہیں ہے لیکن ایک نمایت اعلی درجہ کی آلیف ہے۔
اس آلیف میں تحقیق کا برا حصہ ہے جونہ صرف محنت طلب تھا بلکہ ژرف نگای کا متقاضی بھی تھا۔ ابتدا
میں اولف کا منصوبہ شرکائے بدر کی تعداد کے مطابق ۳۱۳ حمیس مرتب کرنے کا تھا۔ لیکن جب کام شروئ
کیا گیا تو پھیلتا ہی چاا گیا۔ وہ چاہتے تو ۳۱۳ حمدوں کا انتخاب بھی کر کے تتے لیکن یہ حد قائم نہ رہ سکی۔ کیے
رہ سکتی تھی۔ اللہ تعالی کا قرآن کرم میں ارشاد ہے۔

"تو که اگر دریا سای او که لکیے میرے رب کی باتیں بے شک دریا خرج او چکے اہمی پوری نہ اول میرے رب کی باتیں اور اگرچہ دو مرا بھی لائیں اس کی مدر کو۔"

(ا كنت : ١٠٩)

مزید ارشاد ہو آئے۔"اللہ کا ہے جو کھ ہے آسان اور زمین ہے۔ بے شک اللہ بی ہے بے بوا ب خویوں والا۔ اور اگر جتنے درخت میں زمین میں قلم ہوں اور سمندر ہوں اس کی سابی' اس کے بیچے مول مات مندر - نه تمام مول باتي الله كى - ب شك الله زيرومت محتول والاجد"

(لتمان : ۲۱-۲۲)

قرآن تحکیم میں بے شار آیات کریر میں حمد النی بیان کی گئی ہے بلکہ تی تو یہ ہے کہ قرآن پورے ا پورا حمد النی ہے۔ "خزینہ حمد "کا آغاز بھی چند آیات کریمہ سے ہو تا ہے۔ اسکے بعد نبی کریم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ حمد کے سلسلے میں ہیں۔ اس کے بعد فلفائ راشدین سیدنا ابد پکڑ" سیدنا عمرفاروق" سیدنا عثمان غتی" اور سیدنا علی المرتعنی کی کمی ہوئی حمدیں ہیں۔ ایک حمد سید الشداء حضرت امیہ حزق کی ہے۔ ہر عربی متن کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے۔ اس حمدیں فاری میں مع اردو ترجمہ کے نامور بزرگان دین اور دیگر مشاہیر کی لکھی ہوئی ہیں۔ قومی ذبان اردو کے ۲۴۰ شعراء کی حمدیں اس کاب میں شامل کی گئی ہیں۔

عربی ناری اور اردو کے علاوہ پاکتان کی علا قائی زبانوں کی حمیں بھی اس مجموع میں شائی ہیں۔

ہجابی کی جھ 'سند ھی کی چار' پشتو کی تین' بلو تی کی چار' مرائیک کی تین' مجراتی کی باغ جس اردو ترجمہ کے

ہیں۔ آخر میں انگریزی زبان میں بھی تین حمیں مع ترجمہ کے شائل ہیں۔ دس زبانوں میں لکھی گئی حمیں

میں۔ آخر میں انگریزی زبان میں بھی تین جمیں مع ترجمہ کے شائل ہیں۔ دس زبانوں میں لکھی گئی حمیں

میروں کا سے بہلا مجموعہ ہے اور اس کے باوجود سے کمل نہیں کما جا سکا۔ اگر چہ سے مجموعہ مجمی طاہر سلطانی کا

عروں کا سے بہلا مجموعہ ہے اور اس کے باوجود سے کمل نہیں کما جا سکا۔ اگر چہ سے مجموعہ مجمی طاہر سلطانی کا

دو سری جلد بھی مرتب کر رہے ہیں۔ سے شعراء کی حمیں بوجوہ اس میں شائل نہ ہو سکیں اس لیے وہ اس کی

دو سری جلد بھی مرتب کر رہے ہیں۔ سے ان کی ہمت اور حوصلے کی بات ہے جو تو نی ایزدی ہے۔ اتا بڑا کام

کی فرد واحد کے بس کا نہ تھا۔ حسن اتفاق بلکہ مرتب کی فوش نصیبی کہ انہیں اس سلطے میں گئی اہم علم

وضنل حضرات کا تعاون حاصل ہو گیا۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے مضمون "نزینا حمد کا سنر" میں تفسیل

عرائے کیا ہے۔ انشاء اللہ سے تمام اصحاب عنداللہ باجور ہوں گے۔

الله تعالی کا اسم ذات الله ہے۔ ہی اسم اعظم ہے۔ خزید حمد میں کی حمریں ایسی ہیں جن میں الله الفظ بطور دیف کے آیا ہے۔ مفرد بھی مرکب بھی اور تحرار کے ساتھ بھی الله هواور جل جلالہ کی دریفیں بھی آئی ہیں۔ کلمۂ طیبہ کا بسلا حصہ لااللہ الآاللہ کی ردیف بھی ایک سے زیادہ حمدوں میں استعال ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی ایک حمریہ نظم اس ردیف کے ساتھ مضہور ہے لیکن وہ اس مجموعہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کی بجائے ایک دعائیہ نظم شامل ہے۔ وہ نظم دو سری جلد میں شامل کی جا عتی ہے۔

اس مجموعہ کی بیشتر حمریں غزل یا تعبیدے کی ہیئت میں میں لیکن کئی حمریں نظموں کی مورت میں بھی میں۔ ان میں پابند نظمیس بھی ہیں اور آزاد نظمیس بھی ہیں لیکن چونکہ مشمولات کے ترتیب اصناف مخن کے لحاظ سے نمیں ہے اس لیے دوای ترتیب کے ساتھ ہیں جو شعراء کے تخلص کے پہلے حدف حجی کے

لحاظےہ۔

"فزية حر"كي اس بلي جلد من كل ٢٠٠٣ حرين بين- ان تمام حمدون كو يجاكرنے كے بارے من روفیسر آفاق مدیقی لکھتے ہیں۔ "اس کی ترتیب و تزئین کے لیے طاہر سلطانی نے کتنا خون جگر مرف کیا' كماں كماں مح اور كى كى سے رجوع كيا يہ ايك لمى كمانى ہے۔ ميں ان كے جذب صادق اور بمت مردانہ کا تمہ دل ہے قدر دان ہوں۔ یہ تحی تکن رکھنے والے خدائی رضاکار ہیں۔"اس اجمال کی تنسیل مرتب نے اپنے مغمون میں بیان کی ہے۔ اس کاوش کی کامیابی کا رازان کی اس حمر میں مضمرے۔ جن پر مجمی سامید کرم ذوالجلال ہے آبندہ ان کا چرؤ مامنی و حال ہے نور خدا کا عمل صبیب خدا کا نور جمت ہے اس میں اور نہ رہ تیل و قال ہے ر کو سنر میں رین کے دنیا مجی ساتھ ساتھ ہر کام میں پند اے اعتدال ب بگوں یہ رکھ کے اشک ندامت خدا سے ماتک بورا کوئی سوال نہ او کیا کال ہے ظاہر سے راز جھ پر ازل سے ہے مکشف خافل خدا کی ذات سے ہونا کال بے ان جار سو جار حمدوں کے مضامین کا دائرہ زمین سے آسان تک پنچا ب اور ارض و سا کے درمیان چار اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ ان میں قرآنی مفاہیم کو بھی اپنایا کیا ہے اور حدیثوں کے مضامین کو بھی منظوم کیا گیا ہے۔ ان میں عبودیت کا مجز بھی ہے اور حدوں کی کیفیت بھی۔ ان میں انسانی عقل کی نارسائی کا اعتراف بھی ہے اور دل و نگاوپر رنگا رنگ جلووں کا انکشاف بھی۔ جلال کبریائی اور قدرت خدائی کے مظا ہر بھی ہیں اور جمال فطرت کے ساتھ کمال رحمت کے منا ظر بھی۔ وحدت ااوجود کا امّیا زمجی دکھائی بیتا ہے اور وحدت الشہو د کا ارتکاز بھی۔ غور و فکر کی میزان میں اسمرار خودی بھی تلتے باتے ہیں اور کیفیات بندگی سے مرشار رموز میمودی بھی کھلتے جاتے ہیں۔ کمیں فرزاتکی علم و حکمت اور دانائی کاورس دے رہی ہ تو باخدا دیوا تل جذب و متی کے عالم میں جموم رہی ہے۔ کہیں الفاظ کا حسن اپی بمار پرہ تو کمیں معانی کے گلمائے آن فردوس دل و نگاہ بے ہوئے ہیں۔ کمیں جمل کی ب خری دور ہو رہی ہے تو کمیں آگی جلوثه شعله هور ۶۶ ربی ہے۔ کمیں روح کی آشفتگی حمہ و ثناء کی نغمتگی میں نما کر تسکین واطمینان کا جم التیار کر رہی ہے تو کمیں مثل ملیم بے گرد و فبار او کر حن ازل کے حرف حرف کا نائبانہ انتبار کر ری ہے۔ الغرض حمد کے جتنے بھی مضامین نوب نو انسانی ذہن مین آ کتے ہیں تقریبا" مبھی این حمدوں میں قاری کے سامنے آ جاتے ہیں۔اللہ تعالی کی حمد و ثناء قرآن کریم ہے بڑھ کر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ حمد کے یہ آمام مضامین فی الحقیقت قرآنی ممدی کی تغییر ہیں۔ اور یہ تغییر در تغییر تحریر :وتے ی رہیں کے کہ اس کی مغات 'اس کی تخلیقات اور اسکی روشن نشانیوں پر غورو فکر ءو یا ی رہے گا۔ اس کی ذات بے شک ہر مہم ادر ہر مثل ہے مادرا ہے لیکن اس کی آیات پر غور و نگراس کی یاد ادر اس کے ذکر کا حسہ ہے۔ بیے بیسے ما ئنی تحقیقات اپنے اکتفافات کے ذریعے ہے ہمارے علم میں اضافہ کرتی رہے گی حق کی نشانیاں روش میں ہوتی جائیں گی۔ اگر سائنس اللہ پر ایمان کے آئے تو یہ اس کا اپنا جمیہ عمل ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کہ بعض سائنس وال اپنے تجوات و مشاہرات پر اسے جران ہوئے کہ توفق اللی ہے دین فطرت ہے تھا تفنی یا متصادم نہیں ہے بلکہ امر الہی کی یہ حقیقت ہے کہ سائنس کو فد ہب کے فلاف سیجھتے ہیں تو یہ ان کی عقل کا فتور اور ان کی فنم کا قصور ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان گھرانوں میں ہیدا ہونے والے بعض افراد اپنی ذہائت محنت اور شوق کی بنائچ عمرانی علوم میں منتی ہو گئے مائنسی علوم ہے بھی متاثر ہوئے لیکن تعقل بیندی کے ذعم میں اللہ کے وجود کے اقرار کے باوجود اللہ کے آثری رسول اور متاثر ہوئے لیکن تعقل بیندی کے ذعم میں اللہ کے وجود کے اقرار کے باوجود اللہ کے آثری رسول اور کیا مربانی کے بارے میں وہ وہ تاویلیس کرنے لگے کہ ان کی علی بر ہفتی کے آثار واضح تر ہوتے چلے کیا مربانی کے بارے میں وہ وہ تاویلیس کرنے لگے کہ ان کی علی بر ہفتی کے آثار واضح تر ہوتے بیل اصلیم کے کئی لوگ ایسے بھی ہوتی میں رہتے ہیں تو بھی جو تی میں افراد کا بھی ہے۔ جو بھی ہوش میں رہتے ہیں تو بھی جو تی میں آئی جو بین تو بھی جو تی میں آئی وہ وہ ایک گروہ ایسے افراد کا بھی ہے۔ جو بھی ہوش میں رہتے ہیں تو بھی جو تی میں آئی وہ وہ اور سال مدر ہے۔ ہوش ہو وہ ایسے کہ ایمان آزہ ' منبوط اور سلام مدر ہے۔

"خزینهٔ حمر" میں طاہر سلطانی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس اور مقدس حمیه محفل میں جمال بری بری مقتره محرم محرم اور نامور ستیال شریک بین وبال نستاسم معروف اور نو آموز شخفیات بمی ثال ی ازل ہے اب تک جو دقت گزرا اس میں ایک ہزار جار سوسال کا تاب کچھ بھی نہیں۔ دقت ك اس لا مّناى سليلے ميں حمرى علم كى كونيج ہر طرف ساكى ديتى ہے۔ ہمارے عموى ادب ميں عمرى آگى ، تبدیل ہوتی ہوء اور قدیم و جدید کا ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن اس خصومی شعبے میں قدیم و مل کروقت کے تلل كا مربوط حصه بن رہتے ہيں۔ مخلف اماليب الك الك رنگ اجدا جدا خوشبوكي سبل كر ایک ی جاذب نظراور دلکش گلدسته بناتے ہیں۔ سب اپنی اپی جگد ایک وحدت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ اکائی توحید کبریائی مرطرف رو نمائی کرتی ہے۔ معروف نقاد ڈاکٹر محمد علی صدیق اپنا ایک مضمون ش عمری ادب میں پائے جانے والی اجنبیت اور فرومائیگی پر مفتکو کرتے ہوئے ان دِجوہ کی نشان دی کرتے ہیں جو ان کو دجود میں لا تی ہیں۔ لیکن " نزیناحمہ" میں کوئی ادبی اجنبیت نہیں بائی جاتی اور فروما نیکی کا تو یمال موال عی نمیں پیدا ہو تا۔ ذکر التی اور حمد خداوندی توانسان کے اعمال نامہ میں مرفرست ہے اور اگر ان کے ساتھ انگال نیک بھی ہوں تو ان سے بڑھ کر سرمایہ کیا ہو سکتا ہے۔ادب زندگی کا عکاس ہے۔ زندگی اگر پا کیزگی اور فلاح کے ساتھ ہوگی تو اس کی عکای کرنے والا ادب بھی ادب عالیہ ہوگا۔ جنانچہ بلا خوف تردید سے کما جا سکتا ہے کہ ایک انجھی حمد جو سے جذبات کی امین ہو اور فکر دفن کے لحاظ ہے بھی حسین ہو' ادب عالیہ کا بهترین شاہ کار ہوتی ہے۔ اس حمیہ مجموعہ میں شعروادب کے مشاہیر کی کاوشیں شامل ہیں۔ ان میں نہ اباغ کا کوئی سئلہ ہے نہ مغاہیم کی ادائیگی میں الجھنیں ہیں۔ نہ دور از کار علامتیں ہیں کہ مغز

كلتے مِن فني و كل كرتے مِن عام فوشبو لدرت سے تحری مولا یاکر تمام خوشبو چل ہے زندگی میں جو راہ بندگی یہ اس کے لیے سر میں ہے کام کام خوشبو منامیوں کے پیچے کیا کیا نزاکتی ہیں كل ين رے پاى اور بے يام خوشبو پٹن نظر ہے میرے تیری ناء کا گلٹن ہر لفظ کیل نہ دے چر بالاجتمام خوشبو جب سے رمنا ہے تیری میرے سز کا مامل کرتی ہے رہبری کا خور انظام خوشبو میری دنا ہے یارب ذکر نی کے مدتے الل جمال کو بخشے میرا کلام فوشیو ول کے افتی یہ چکے ذکر فدا کا مورج فكر حررے يائے ہر خاص و عام فوشبو اں مجور احمد میں بقا ہرا کے بی فیر مسلم کی حمد شامل ہے۔ جمال بہت سے فیر مسلم شعراء نے نعیس كى يى دال حمي بكى مروركى ولى الى الى جبتواور عاش وفى جاسي اكدوه فزينها حمد كادو سرى جلد میں شال کی جا عیں۔ اس پہلی جلد میں سز سروجنی ٹائیڈو کی ایک انگریزی حمد شال ہے۔ یہ ایک بت فوالسورت جرب اس كاملا بدب

WePraiseThee'O

Compassionate Master of

Loveand Time and Fate

Lordof the Labouring Windsand Seas

Ya Hameed! Ya Hafeez

اس کامنگوم اردو ترجمہ خورشد احمرنے یوں کیا ہے
آیہ حجہ و شاہے دم ہدوم
اے کریم کم پرال واے رحیم مختتم
عثق کی اقلیم کالاریب توہے آجدار
تیرے یی جلووں ہے روشن ہے چراغ روزگار
کیا سندر 'کیا ہوا'اے حاکم غیب و شہود
تیرے یی فرماں کے آباع ہے نظام ہست و پود
یا حمد دیا حفیظ!

یماں مناسب معلوم ہو آ ہے کہ سورہ لقمان کی آیت ۲۱اور آیت ۱۲اور سورہ کف کی آیت ۱۰۹کا علامہ سیماب اکبر آبادی کے منظوم ترجمہ کلام مجید "وی منظوم" سے پیش کیا جائے۔

ان سے کہ دو میرے رب کی ہاتیں لکھنے کے لیے گر میای (بانی اس مارے) سندر (کا) بن آئی ازیں کہ ختم ہوں ہاتی مرے معبود کی وہ سمندر ترچ ہو جائے گا۔ کو ہم (اے نی) لاکس خود اس کی مدکو (اک سمندر) اور بجی

(آلف: ١٠٩)

ہے جو کچھ ارض و عامیں' سب ہے وہ اللہ کا بے نیاز اللہ شائسۃ جمد و شاء اور اللہ کا میں اللہ کا اور اللہ کا میائی اللہ کا اور اللہ کا اللہ کا کہ سمندر سات ہوں اس کی مدد کو اور بھی کیم بھی یا اللہ بو نمیں سکتیں تمام اللہ کی مادب حکمت ہے وہ اور سب یا باہر ہو تھی۔

(الحمان: ۲۷-۲۱)

النرض اپنی ان محدودات میں رہتے ہوئے جن کی نشان دی اللہ تعالی نے فرمائی ہے 'جن شعراء کا محمد نہونہ ہے۔
حمد کلام "فزین محمد "میں شامل ہے وہ بیشتر حسن زبان دیان اور فصاحت و بلاغت کا عمد نمونہ ہے۔
مناہیم د مطالب کی عمر گی کے ساتھ کہیں سادگی کا حسن ہے تو کمیں لفظی مرضع کاری کی جادث بھی ہے۔
کمیں الفاظ کا حسن بحرار تو کہیں رویف و توافی کی ممار کیف و مرور کو انگیز کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض
محمول میں فکری فقائص اور بعض حمدوں میں زبان و بیان کے کمزور پہلو بھی ہیں اور یہ طذف کر دیے جاتے
تو بمتر تھا لیکن مجموعی طور پر ذات خداوندی کے اقرار واحداس اور صفات اللے کا عرفان ان حمدال میں
مجمود ہے۔ مرشار صد بھی لکھتے ہیں۔

تریف اس فدا کی جس نے جال بنایا کیس زیس بنائی کیا آان بنایا سے پوری حمر برجنتی اور روانی کی ایک نمایت عمده مثال ہے۔

ای ملرح خواجہ محمر اکبر دار ٹی نے کیا۔

کس سے توحید کری ہو رقم سر قلم ہیں یماں کے قلم فرش سے آ ب عالم بالا غل ہے سجان ربی الاعلیٰ فرش سے آ ب عالم بالا غل ہے سجان ربی الاعلیٰ فلت کرنے گئی جو بے ادبی اس نے بھیجا محمر عبی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ کی محلوقات میں فورو فکر کرائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نورو فکر ہے۔ صفات بے صدو شار اور فکر محدود کیا محدود کے محدود کے جد کا انتخاب ہو کر بھی دامن دل می کند کہ جا اس جاسے۔ حمدوں میں سے معدود سے چند کا انتخاب

(27)30

حب زيل ج

ظیفی راشد اول حعرت ابو بر صدیق فرماتے ہیں۔ "تو یکاروں کا اچھا کرنے والا 'شفا دینے والا 'وین وونیا کے کام آنے والا 'میرے لیے بہت کافی ہے۔"

قاری (ترجم)

مولانا جلال الدین روی کتے ہیں۔ "تیرانام پاک کس قدر میٹما ہے اور تیری زات کا احماس آب حیات سے بھی زیادہ فرحت پخش ہے۔"

اررد:

ہر آن کا ہے اک رنگ نیا' ہر رنگ کی ہے اک شان جدا وحدت کا شجر' کثرت کا شمر' سحان اللہ سحان اللہ (اکبرالہ آبادی)

ہے عادنوں کو جیرت ادر منکروں کو سکتہ ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب و جمال تیرا (الخاف مين مال)

و النال (ترجم)

بیب ارث شاہ کتے ہیں۔ "بیلے حد فدا کا ورد کیج جس نے مشق کو دونوں جمانوں کی بنیاد المرایا۔ سند می (ترجمہ)

ٹاہ عبد اللطیف بھٹائی کتے ہیں۔ "اپ تن من سے اس کی حمد کروژوں کرم ہیں اس کریم \_"

پنو (رجم

خوشحال خال خلک کہتے ہیں۔ "میں حقیر تیرا عاج بندہ اور تیرے فئن سے تیری بی ستائش کر آ ہوں۔ میں تیری بے مد تعریف کروں گاجب مک جمد میں طاقت ہے۔"

الوي (ترجم)

بیت نیکہ کتے ہیں۔ "موت اور زندگی تیرے اتھ ہے۔ یہ ربوبیت تھے ی جی ہے۔ اے حکیم فدا! اے عظیم فدا!؟"

سرائل (ترجمه)

خواجہ غلام فرید کتے ہیں۔ "اس کی کوئی مثال 'کوئی شہیمہ نیں۔ بے ٹک یہ سباس کے مطوول کی تعمیل ہے۔ دنیا ہو ' آخرت ہویا جو بھی مظاہر ہوں۔"

مجراتی (ترجمه)

فنل جام محری کہتے ہیں۔ "اے اللہ ہر طرف تیرائ نور ہے اور تیری خوشوی زندگی ہے۔ یں گردے گھونٹ بھی خوشی نے لیا ہوں کو تکہ تیری عطایس مناس ہے۔"

آ ٹریں ایک جھوٹی می لیکن نمایت خوبصورت اور منبوط حمد مغلیہ حکومت کے آخری لیکن یوائے نام حکمرال اور برطرف شدہ آجد اربمادر شاہ تلغری طرف ہے۔

مقدور کس کو جمہ خدائے جلیل کا اس جا ہے نیاں ہے دین قال و قبل کا اس جا ہے ہے نیاں ہے دین قال و قبل کا چان میں اس نے راہ بری کی کلیم کی آتش میں وہ ہوا چن آرا خلیل کا اس کی حدد سے فوج ابائیل نے کیا لئکر جاہ کعب پر اسحاب نیل کا بلوایا اپنے دوست کو اس نے وہاں جہاں مقدور پر ذدن نہ ہوا جرئیل کا بلوایا اپنے دوست کو اس نے وہاں جہاں مقدور پر ذدن نہ ہوا جرئیل کا کیا بائے کہ ذات کو اس کے کوئی ظفر وال عمل کا نہ دخل نہ ہر کر دلیل کا

اب راتم الحروى طرف ب جار اشعار "فزيد محر" كي نذر-

وت رنگ می خور کرنے ہو اس کا عاصل جو صرف حق ہے خور اس کا عاصل جو صرف حق ہے ہو اس کا عاصل جو سرف حق ہے ہو بطرف حق ہے ہو رکل ہے جو بطرف حق ہے ہو وزیق حمد خون حق ہے ہو ہوال منتقل ہے خارق نوین کرنے کرنے حمد خون ہورنی حق ہے ہو مامل منتقل ہے شارق نوین کو بینے میں دینی بھلائی اور افروی ہورائی میں دینی بھلائی اور افروی کمائی بھی شائل ہے۔الحمد شد!

www.facebook.com/Naat.Research.Centre

# الما المالية المالية المالية

### لم يات نظيرك في نظير \_\_ عزبمرا يكي

مر برایکی کا رزمیہ (EPIC) لم یات نظیرک فی نظیر تعارب پیش نظر ہے۔ کاب کے دیا ہے اور درمیہ کے باہد درمیہ کا مربو آ ہے کہ شام موموف اگریزی اردد کے ملاوہ مشکرت میزی ادر علی قاری ہے جی کما حقہ 'آگاہ ہیں۔ ذریہ نظر دزمیہ کی خوبی ہے ہے کہ شام نے اپنا علمی تجرابی تخلیق والش کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس طرح ان کی شامری علم کے ہوجہ تے دبی نہیں ہے۔

دنیا میں فرہی موضوعات کو جمال کیس بھی شعری زبان دی گئی ہو وہ شامری ہاتھ لی گئی ہور کو اپنی شعری دائے ' کمٹن اور کو سے کی مثالیں ہمارے سائے ہیں۔ اورو میں علامہ اقبال نے دبئی شعور کو اپنی شعری دائش کا حصہ بنایا اور کامیاب دہ ہے۔ پھر بھی اگریز کے پیدا کردہ احساس کمتری اور ترقی پندی کے نام پر تخلیق ہونے والے فد ہب بیزار اوب کا اثر ہے کہ خود خبر بہرا پی کو گھٹا پڑا۔"اس تعنیف کو میرے ایک کرم نے فرما بغیر پڑھے ہوئے فد بھی کتاب قراد والی بڑے اوب کے ساتھ مرض کدن گاکہ یہ کتاب مرف فد بھی کرم نے فرما بغیر پڑھے ہوئے ذب کی کتاب قراد والی بڑے اوب کے متابع مرض کدن گاکہ یہ کتاب مرف فیل کئی مرف فیل ہوئی اور سے تنام عامر کو بریخ کی کوشش کی گئی ہوئے ہوئی کرم نے فرما مسئف کے دعوے کی دیل قو مل جاتی ہے گئی میں یہ کے بغیر فیل وہ ملک کہ فیل موضوعات کو شاعری کا حصہ بنانے والے حصرات کو معذوت خواہانہ دویہ افتیار کرنے کی ضرورت نمیل ہوئی ہوئی میں تا بھی ہے۔ انہیں قو پرا متماد کی مرفوع ہے اپنی شاعری کو وقعات پر ہے۔ انہیں قو پرا متماد کی شاعری ایک تازہ اسلوب رکھتی ہے۔ قراے ہے کہ تک کے واقعات پر مسئف نے بڑی فنکارانہ چا بمار کی تا بھی ایکھوکیشنل کی باؤس۔ مسلم بونیور ٹی مارک ے ما گلا کہ مسئف نے بڑی مرف ۱۰۰ رویے ہیں ایکھوکیشنل کی باؤس۔ مسلم بونیور ٹی مارک ے ملی گڑھ میں مرفودگ ہی وزم ہورگ ہے وزم کو ایک علی استاد بھی ماصل ہو جو ایک این احترات کی کتاب میں انتاز بھی ماصل ہو

### اجمل واكمل في محن احمان

محن احمان غزل کے جانے پہچائے شاعر ہیں۔ اب انہوں نے اپنی نعت کوئی کے نمونے دنیائے ادب کے سامنے رکھے ہیں۔ کی شاعر کا غزل میں کیا Contribution ہے اس کا فیصلہ تو وقت گزر نے ادب کے سامنے رکھے ہیں۔ کی شاعر کا غزل میں کیا مزور ہوتے ہیں جن کا لیجہ اور اسلوب کی نہ کی نجی کے بعد ہو آئے آئی میردور میں پچھے شعراء ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا لیجہ اور اسلوب کی نہ کی نجی انفرادی افزادی کی نشاندی کرونتا ہے۔ محن احمان کی شاعری بھی میرے نزدیک ایسی مناعری ہے جو افزادی اسلوب کی منزلوں کی طرف بڑھ وہی ہے۔

جس طرح تمام اردوشعری مرمائے پر غزل کی کیت (QUANTITY) عادی ہے ای طرح نعتیہ شاعری میں بھی زیادہ تر غزل کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ غزل کو شعراء جب وادی نعت میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے معز لانہ طرز احساس کو اس طور پر بردئے کار لاتے ہیں کہ نعت کی لفظیات اور طرز ادا میں ایک خاص تم کی ندرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محن احسان کی نعت کوئی میں بھی کی تخلیقی روپہ کار فرما نظر آئے ہے۔ اجمل واکمل کی تقریبا میں تعین غزل کی فارم میں ہیں۔

کتاب پر رائے دیے والوں میں احمہ ندیم قامی' حفیظ آئب' اشرف بخاری' پروفیسرشوکت واسطی' الحاج مجرایوب حسن'سیدواجد رضوی' اور یوسف رجا چشتی کے نام شامل ہیں۔

کتاب میں شامل بعض اشعار میں بیڑپ کا استعال دیکھ کریہ احساس بیدار ہوا کہ شاعر موصوف کی توجہ حضرت حفیظ آئپ کی تحقیق کی طرف ضرور میذول کروانی چاہیے۔

عم نی ہے اس کو جو یرب بکار لے توبہ کے بعد وہ کے دس بار طیب

احد ندیم قامی ماحب لکھتے ہیں "اجمل و اکمل ہماری نعت نگاری میں زندہ رہنے والا مجموعہ ہے۔"

« حفیظ آئب ماحب کی رائے ہے ان (محن) کا شاعرانہ اسلوب بصیرت و آگی، حسن و جمال 'موزو کدانہ اور ایھان و امتادے عبارت ہے "کتاب مجلدہے اور اس کا ٹائٹل جاذب نظر قیت ۱۱۱ روپ ہے۔الھم دار الاشاعت۔ شان پلازہ بلیو ارپا 'املام آبادے حاصل کی جا کتی ہے (صفحات ۱۱۲)۔

شعرائے امر تسر کی نعتیہ شاعری کی سلیم چوہدری کی بھر سلیم چوہدری کی بھی نبان کے اور اس زبان کی آرخ دیکن کی دبان کی آرخ دیکن پر آل ہے۔ ادب کی آرخ میں تذکرے بست اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تذکروں میں اور جوں اور شاعوں کے

حالات ان کے کام (WORK) اور کلام کے نمونوں کے ساتھ درخ ہوتے میں اور تذکرہ نگار کی بھی 
پہلی تنقیدی رائے بھی شامل ہوتی ہے۔ ان تذکروں سے ادب کے زمانہ تخلیق کا ماحول فری تربیان 
اور طرز احساس عکس ریز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے بھی تذکرے مرتب کے میں میر کے نکات 
اشعراء 'شیفتہ کے گلشن بے فار اور محمد حسین آزاد کے آب حیات کوجو شرت کی ہے دوادب کے کسی بھی طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

"شعرائے امر تسر کی نعتبہ شاعری" بھی ایک ایبا ہی تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں عادا شعراء کا ذکر عن ریزی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان شعراء کی نعتبہ شاعری کا ذکر حدف جھی کی ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ اور ان شعراء کی نعتیہ شاعری کے نمونے بھی دیے گئے ہیں۔ انتخاب شعرا میں مصنف کے پیش نظر یہ بات تھی کہ شعراء کا تعلق کی نہ کی عنوان امر تسرے ہو خواواس نے اس شرمیں کی غرض ہے کچھ ى دن قيام كيا ہو اس طرح اس تذكرے من شعراء كى شمولت كا دائر، برا وسيع ہو كيا ہے اور فين احمد نین جن کی ولادت قصبہ کالا قادر منلع نارو وال میں ہوئی تھی وہ بھی اس تذکرے میں باریا گئے۔ اس حمن میں خود مصنف کا نقطہ نظر بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ "زیرِ نظر تصنیف کی تیاری میں تین طرح کے شعراء حغزات کے حالات اور ان کا نعتبہ کلام شامل کیا گیا ہے۔ اول امر تسر کے وہ شعراء حغزات جنہوں نے قیام پاکتان ہے پہلے ہی ا مرتبر میں شاعری کے حوالے ہے شہرت کی بلندیوں کو چھولیا تھا۔ دوم دہ شعراء حغرات جن کی شاعرانہ ملاحیتیں خط پاکتان کی زینت بنیں اور یماں انہوں نے فن شعرو ادب کے حوالے سے بلند مرتبہ حاصل کیا۔ سوم اس میں ایسے غیرمسلم شعراء کا مختبر تعارف اور ان کا نعتبہ کلام ٹال کیا گیا ہے جن کی زندگی کے کسی نہ کسی ھے کا تعلق امر تسرے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اردو' پنجابی اور فاری تینوں زبانوں میں مختلف شعراء کے نعتیہ کلام کو شامل کیا گیا ہے" میں کے ا احمد ندیم قامی اور پروفیسرڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ کی تقاریظ شامل کتاب ہیں اور ٹائٹل کی پشت پر پروفیسر محمد الملم کی رائے طبع ہوئی ہے۔ مغبوط جلد کی اس کتاب کی قیت ۳۰۰ روپے ہے اور اسے مغربی پاکستان اردد اکیڈی لاہور (۲۹۳ - این - سمن آبادلاہور) نے شائع کیا ہے (صفحات ۲۲۷)۔

### قنديل مدحت احمضهإذ غادر

نیمل آباد کو نعت کی ترویج و اشاعت کے حوالے ہے ایک نمایاں مقام حاصل ہے کہ یماں نعت کے محقین 'نعت کو شعراء اور نعت کی ترویج و اشاعت ہے دلچیں رکھنے والے لوگوں کی تعداد روز بروز برو رسی ہے۔ احمہ شہباز خاور کا تعلق مجمی ای شمرید حت نگاراں ہے ہے۔ قدیل مدحت ان کا پہلا مجموعہ نت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات پاک کے سلا برسول کی تعداد کے برابر نعیس کیجا کی میں میں۔

کتاب پر رائے دیے والوں میں پروفیسرانھار اجر چھٹی 'پروفیسرڈاکٹر محد اسحاق قریش 'الحاج اخر سدیدی 'الحاج صائم چھٹی اور سید محد امین علی شاد نیتوی کے اسائے کرای شامل میں۔

فاور کی نعتیہ شامری میں اسلوب کی جدت اور بیان میں تدرت پیدا کرنے کی کاوش نمایا ل ہے۔ امید کی جاتب شامری میں اسلو ابت رہے تو انفرادے بھی پیدا کرلیں گے۔ چندا شعار طاحلہ فرالیجئے۔

کل طیب کی خوشبو جاگتی ہے جن کے سینے میں انہی کے آگوں میں زندگی مجر پھول کھتے ہیں

دید مختی نئ کے جل رہے ہیں اندھرے روشی میں وطل رہے ہیں اندھرے روشی میں وطل رہے ہیں میں مثل و مایت نقوش پا ان کے سلامتی کی منانت ہے راستہ ان کا

رحت شاه دد عالم سر بسر تو نیتی حق نعت کئے کی سعادت ردشن بی ردشن

اس کے ماتھ بی اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ دو ایک جگہ سوا " کچھ بے احتیا لمیاں بھی اور کئیں ہے ساتھ بھی بائدھے گئے ہیں گئیں ہے "کورت اور ڈھلتے بھی بائدھے گئے ہیں جو نظم قافیہ کی روے درست نہیں ہیں کو تکہ مطلع میں (لے) روی (ت) روف زاید اور (ر) روف اصلی مقرد ہوگئے ہیں اور جرقا نے میں ان تین حدف کی بحرار لازی ٹھرالی میں اس جے مطلع ہے۔

جب کی داہ ہے مرکار گزرتے ہوگئے ایک اک کام ہے مو چاند اترتے ہوگئے

مطلع من اگر چاند نیکتے لکھا جا آ تو توانی کی وہ صورت جائز ہو جاتی جو شاعرنے روا رکھی ہے۔ ای طرح اس شعر میں پالد درست تلفظ قبالہ کے ساتھ نہیں بندھا ہے۔

آقا کی مدحت کے لحوں میں میرے ہوٹٹوں پر کوٹر کا پیالہ ہوتا ہے مجموعی طور پر نعتوں کا معیار بلند ہے۔ یہ باتیں تو اس لیے لکھ دی ہیں کہ شاعری کے گلاب انگا العرب سيد الكونين صلى الله عليه و ملم كے حضور ہیں كے جارہ ہیں قوضات لاخيال ركما جائے۔ بہر بيك الميريش كى اس كتاب كا ج مثل ديدہ ذيب ہے صفات ٨٠ هيں اور قبت ٢٠ روپ ہـــ افسارى بك پوائنٹ ريكل روڈ نيمل آباد پر دستياب ہے۔

### "طورے حرا تک" - افراه يورى

افرماہوری تمذیبی اقدار کے تعلق کی علامت ادبی دوانت سے دل وابھی رکنے والے شام تھے۔
ان کی بہت می تما بیں طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں جن سے ان کے ادبی میان طبع اور فکری ربھاں کا بہت می تما ہے۔ "طور سے حرا تک" مرحوم کی جمد و نعت پر مشمل کتاب جو اتکے دوستوں کی کا دشوں سے مھر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب میں تیمو جمد ہیں اور آ یک سوچو نتیں تعین ہیں۔ المرماہ پوری کی تمام جمد و نعت شاعری غرال کی فارم میں ہے۔ ایک آدھ جمد میں نظم کا آبٹک ضرور ہے کین بیت اس کی جمی فرال سے جدا نہیں ہوئی۔ اس طرح بدشاعری ۔ بیت اور معرا دونوں اختیارات سے دوایت سے بڑی ہوئی ہے۔ افسر صاحب کی ایک جمد میں قادر الکلای کے جو جر نمایاں ہیں۔

اے فدائے کم ینل' اے فالق کون و مکاں اے شغع بکیاں اے شغع بکیاں یہ سے دین و آماں یہ دین و آماں یہ شب دیجور کی زلفوں میں امجی ککٹاں یہ

یہ مف اشجار مایہ دار آ مد نظر جم طرح مامور ہوں روز ازل سے پامبال

اس حمد کے مطلق میں رفتی زیر دستاں اور شفیق بکیاں کے الفاظ شاعر کی زندگی کے حوالے سے پیدا مونے والے لطیف اور مجروح احساسات کا پتہ دیتے ہیں جو روایت میں عمری حست کی قلکاری کی کامیاب کوشش ہے۔

ملمانوں کی اجماعی حالت کا بیان اس شعرمیں ملاحظہ فرمائے۔۔

کیا حال پوچھے ہیں ہارے زوال کا عظمت لیٹ کے روتی ہے منبر سے آپ کے دوتی ہے منبر سے آپ کے دوتی ہے منبر ابوالخیر مشفی اور پروفیسر عثان رمز کی وقیع آراء جروکتاب ہیں جبکہ جیل عظیم آبادی نے

"عرض حال" کے عنوان ہے طباعت کی سرگذشت تکھی ہے۔ کتاب کا ٹاکٹل جنت نگاہ ہے جلد مضوط" منحات ۲۷۲ میں اور بدیہ دوسوروپے۔ انسرماہ پوری میموریل اکاڈی ' (ایل۔۲۲۹ سیٹر۵ می ٹوبلال ٹاؤن ناریجہ کراچی) کراچی ہے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔

### ج اغددت اعازر حانی

ا کاز رحمانی اردو نعت کی ایک توانا آواز ہیں۔ ان کی شاعری سادہ اور سل ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ بینام عمل ہے مملو ہے۔ وہ اپنی نعت ہے حدی خوانی کا کام لے رہے ہیں۔ اب تک ان کی آٹھ کا ہیں طبع ہو چکی ہیں۔ جن میں دو نعتیہ مجموعے بھی شامل ہیں۔ "ا کجاز مسطفے" اور "بہلی کرن آخری روشی" طبع ہو چکی ہیں۔ جن میں دو نعتیہ مجموعے بھی شامل ہیں۔ "ا کجاز مسطفے" اور "پہلی کرن آخری روشی" کے بعد اب ان کی نعتیہ شاعری کا تیرا مجموعہ "چراخ مدحت" منعیہ شہود پر آیا ہے۔ اس مجموعے میں شامل ایک حمد اور کہ نعتیں غزل کی فارم میں ہیں ان کے علاوہ چار نظمیں اور با کیس قطعات بھی ہیں اس طرح اس کتاب کی تمام شعری تخلیقات اوزان و بحور کی بابند ہیں۔

ا گاز رحمانی کے نعتیہ اشعار میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میک رہی ہے اور ان کی تمنا ہے کہ نہی خوشبو مسلمان معاشرے میں مجسم ہو جائے لیکن جب وہ اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے میں قوانمیں کمنا پڑتا ہے کہ۔

ہوتے تو ہیں سرت کے ہر اک شر میں جلے ہیں دور بہت دور گر لوگ عمل سے سیر مرکارددعالم کے حوالے سے ہیں۔

آپ کے الفات نے چٹم کرم مفات نے کار گھ حیات کو خوب سے خوب تر کیا

آپ نے اپ پیار سے خلق کو انتبار سے تی کو انتبار سے تی کو کند کر دیا تینے کو بے اثر کیا جمی دونت نکاری کے حوالے سے سوچنے لگتے ہیں کہ۔

نعت رسول اکرم لکے کر اک دت سے سوج میں ہوں جس معیار کی ذات ہے وہ کیا ذکر بھی اس معیار کا ہے

کتاب میں شال نظموں میں اظمار کی روانی اور زبان کی سلاست قابل ہنسین ہیں۔ ایک دواشعار البتہ ایے بھی جن ہیں۔ ایک دوار مجروح ہوتا ہے۔ تنسیل کی مخبائش نہیں مرف اشعار

いっていまれして

روستو اسوه نئ پ پو ولو آم په الزام به رفائ به کوئ حمان به کوئ انجاز به کیے کیے میں مدت مرا آپ ک

واکثر عبد المغنی مدر شعبہ انگریزی پٹنہ کالی بمار (بھارت) اور ڈاکٹر عبد الباری طبئم ہمانی مدر ادارہ ادب اسلامی مندہ معدر شعبہ اردو اودھ یو نیورٹی سلطان پوریو لی (بھارت) نے تقاریط تکھی ہیں۔ کتاب پیپر بیک میں خوبصورت بت رکتی ٹاکٹل کے ساتھ چھی ہے۔ تیت ۱۹۵ دوپے صفات ۲۴۰۔ قومی ادب سوسا کی پاکستان (۴۳ سکیٹر M کارتھ کراچی) کراچی سے حاصل کی جا کتی ہے۔

### عالم افروز عالد شفق

اردونعت کی دنیا میں خالد شغیق کمی تعارف کے محاج نہیں۔ "شام و حر" کے چھ ضخیم نعت نمبر نکال کر دو نعت کی گراں نفتہ رخدمت انجام دے بچے ہیں۔ عالم افروز ان کا اپنا نعتیہ مجموعہ ہے جس میں اللہ شغیق کا کلام کلا سکی رواعت ہے ان کی حمید نظمیں ۲۲ نعتیں اور چھ نظمیں متغرق موضوعات پر ہیں۔ خالد شغیق کا کلام کلا سکی رواعت ہے ان کی وابتی کا عکاس ۔ بیان میں جذبے کا والهانہ بن موضوع ہے ان کی شخیتی کا آئینہ دار اور کتاب کا چیش لفظ بھٹو ان "مجازے حقیقت تک" ان کے دینی خلوم 'وامان مصطنع صلی اللہ علیہ و ملم تعامنے کی ترب اور اتباع سید الکوئین میں ریاضت اور اس کا بے ریا اظہار ہے۔ یہ تمام نشانیاں نعت نگاران معمر ما ضر میں انہیں ایک متازمتام دلانے کے لیے کائی ہیں۔

حمد میں بیان کے سانچے (بحور و اوزان کی پابند شاعری) تو پرانے ہیں لیکن طرزاحساس ٹی ٹی ہے جس نے سادہ ہاتوں کو بھی دل نشین ہتا دیا ہے۔

مرے مذہوں کو ساری وسعتیں تو نے عطا کی ہیں۔ مرے احماس کے شام و سحر تیرے عطا کودہ ہمارے پاس جتنی تعییں ہیں تو نے بخش ہیں سے بام و در سمی تیرے سے گھر تیرے عطا کود

رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کی ذات الدس کا نیفان اور مسلمان معاشرے پر اجما می طورے اور برمسلمان پر انغرادی طور سے پڑنے والے خوش کوار اثر ات کا ذکر ملاحظہ ہو۔

#### جید کا شور آیا جو عایا دی پایا مرکار مین کے قدموں کے دیلے میں

رمغرہندو پاک میں صوفیائے کرام اور اولیائے عظام نے اتباع رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے افیق سے بہاں ایمان کی شعیں روشن فرمائیں لیکن ہمارے ہاں عموما "بزرگوں کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے جیسے ان مقدس ہستیوں نے صو کے بجائے سکر اور شریعت کی پابندی کے بجائے شریعت گریز ماحول پیدا کرتا جا ہا ہوں۔ خالد شفیق نے نعت میں ان بزرگان دین کا ذکر اس خوبی سے کیا ہے کہ دین کے عملی پہلوؤں ہے ان حضرات کی وابنگی فلا ہر ہوتی ہے اور شریعت کی پابندگی کا شلسل معلوم ہوتا ہے۔

ان کی میرت سے شادابی باے تو بلیعے شاہ فرید ادر باہد پھول کطے

ایک معرد میں لفظ حب (معنی خائدانی سلسلہ) فتح س کے بجائے سکون س (حسب معنی مطابق) کے ساتھ بنت میں آگیا ہے۔ گردائے 'بانٹے ' انٹے اس کے ساتھ بنت میں آگیا ہے جو نظر ٹانی کا محاج ہے اس طرح صفحہ نمبر ۹۹ پر چاہتے۔ گردائے ' بانٹے ' انٹے اور آئے قوائی ہے اصول کی چنلی کھا رہے ہیں۔

علیم عاصری انور سدید منظور وزیر آبادی کی تقریبلی کتاب میں شائل ہیں جبکہ ریاض حین چوہری حفیظ آئب اور حافظ لدھیانوی نے فلیپ نگاری کی ہے۔ کتاب مضبوط جلد اور دیدہ زیب گرد پوٹ کے ساتھ چھپی ہے۔ ۲۱ مفات کی اس کتاب کی قیت ۱۲۰ روپے ہے اور اے مجلس اردولاہور (دُی ۲۸۹۵ لوہاری منڈی لاہور) نے شائع کیا ہے۔

### من من روشن المل نتشندی

ہندد پاک کی سرزمین دہ ہے جمال سے میر عرب ملی اللہ علیہ وسلم کو معنڈی ہوا آئی تھی۔ شاید کی وجہ ہے کہ اس فطے کے لوگوں کا عشق رسول ملی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے مسلمانوں میں نمایاں اور متاز

ے۔ نعت عشق نبوی کے اشعار کا سب سے موثر ذریعہ ہے سوشعراء کا نعت کوئی کی طرف رجوع عام خشائے "رفغالک ذکرک" کی مملی تقدیق کا ایک پہلو بھی ہے۔

اجمل فتشبندی کا تعلق مبار (بھارت) ہے ہے۔ "حرف حرف روشیٰ" ان کا نعتیہ مجموعہ ہے جس کی شعری ذبان سادہ اور اردو کی شعری روایت سے مربوط ہے۔ اجمل کی شاعری میں مذبے کی فراوائی ہے اور اظہار می خلوم بھی۔ مغامین نعت پر کلا سیکیت کی مجما ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائے ،۔

نی کے روئے پاک سے فتاب اک ذرا ہی بی بیا ہوا وہ آئاب آبان تر کی بیا ہوا وہ آئاب آبان تر کی اسمی تر می بیان کی جدم گئی فیم میں بیاک کی جدال کی جدم گئی ان اشیں کو دیکھتے رہے جدال کے عمل حس میں انہیں کو دیکھتے رہے جدام جدم فر کئی ان اشعار میں اعلمار کی پیم کا کا کی رجادُ اور مفاعین کا جمادُ موجود ہے۔

## خطيب الامم --- ريحانه تبم فامل

ریحانہ تبہم فا منی صاحبہ سربید گراز کا آج کرا چی میں آریخ اسلام کی پردفیسرہ والب علی کے زمانے میں شاعری کرتی تھیں لیکن عملی زندگی میں قدم رکھا قرشعر گوئی ترک کردی تھی۔ سی 1841ء میں ج بیت اللہ کی سعادت پائی اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ صو تیہ کے ایک بزرگ مولانا محم مسود هیم (مرحوم) کی ترغیب اور دعاؤں کے اثر ہے ان کے اندر کی شاعری طویل خواب سے بیدار ہوگئی اور اب ان کی شاعری کا رخ سوئے تجاز ہوگیا ۔ 1848ء سے اب تک کئی کا بین لکھ چکی ہیں جن کے موضوعات دیلی شاعری کا رخ سوئے تجاز ہوگیا ۔ 1848ء سے اب تک کئی کا بین لکھ چکی ہیں جن کے موضوعات دیلی حوالوں سے مستیر ہیں۔ خطیب الامم مولانا هیم کی دعاؤں کے نتیج میں مضمہ شود پر آلے والی دومری کرائی دمنک دولوں سے مستیر ہیں۔ خطیب الامم مولانا هیم کی دعاؤں کے نتیج میں مضمہ شود پر آلے والی دومری کرائی دمنگ حرف منظر عام پر آ چکی ہے۔ شاعرہ کی شعری دالش کا رنگ ڈھنگ کے لئے دورج ذیل اشعار ملاحظہ فرمائے۔

حب رمول مرکز ایمان زیت ہے وہ زندگی نمیں ہے جو مرکز ے ہٹ گئی خی خرام ناز سے نقدیر کیتی جاگ الحمٰی خی نقوش بائے مرور سے دیے رستوں میں جلتے نتے

ائی کی ہدایات کی روشیٰ سے حیات اپنی ہر دم سنوارا کروں میں حیات کی ان کے حیم نگاہوں میں جلوے ہیں ان کے کی صرورت نمیں ہے کی صرورت نمیں ہے

بعض اشعار کی بنت میں البتہ نا پھٹی کا بھی احساس ہو آ ہے جس کو مشق کی کی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ نمار انساری 'فرح امغر اور حضرت آبش وہلوی نے نملیپ لکھا ہے اور احمہ ہمدانی و پروفیسرعذرا جیل احمد کی تقاریط کتاب میں شامل ہیں ۱۷ مفات کی سے مجلد کتاب خوبصورت کر د پوش کے ساتھ چھپی ہے تیت ۱۲۰ روپے ہے اور تحرؤ ای ر ۱- بی ۱۸ حبیب اسکوائر۔ ناظم آباد کرا جی سے عاصل کی جا سکتی

0

# بزم ثناخوان مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

کی جانب سے نعت رنگ کی اشاعت پر دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں

منجانب- محمد فاروق نازآن بانی و سکرٹری جنزل

## سموم وصيا انطها

### واكثرغلام مصطفي خان .... حيدر آباد

"نعت رنگ" کے دونوں مجموع موصول ہوئے۔ بہت منون ہوں۔ آپ نے ہو کام کیا ہے" انشاء اللہ بارگاہ اللی میں متبول ہو گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پروی ہی متبول یہ عتی ہے۔ اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آجین ثم آجین۔ بہت کمزور ہو گیا ہوں و ما جس یا ور کھیں۔

### ڈاکٹروزیر آغا..... سرگودھا

آپ کا خط طا۔ ممنون ہوں۔ اس سے قبل سوالنامہ بھی کل کیا تھا آپ نے اچھا سوالنامہ مرت کیا ہے۔ گراس کا جواب وی شخص دے سکتا ہے۔ جس نے موضوع کا بالا متعاب معالد کرر کھا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے موزوں ادیب حافظ لد حیا نوی میں جن کی ساری زندگی اس میدان میں گزری ہے دو سرے صاحب الجم نیازی میں جو راولپنڈی میں مقیم میں۔ کچھ اور لوگ بھی آپ کی نظر میں ہوں کے۔ ڈاکٹر انور سدید نے بھی اس سلط میں خاصا کام کیا ہے آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ خدا کرے آپ پخیروعانیت ہوں

### جميل الدين عالى..... كرا چى-

جناب صبیح رحمانی "نعت رنگ" کا سلسله جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا اجر تواللہ تعالی اے مج ہم ان کیلئے مرف دعا کیں ہی کر بکتے ہیں

نعت رمول کمنا ایک اپنے اپنے انداز میں اظمار عقیدت کامعالمہ ہے۔ میں اسے ایک فن شعر قرار دینے سے متعقق نہیں ہوں محبت' عقیدت فن نہیں ہوتے۔

نعت خوانی نعت کی اشاعت ایک پاک صاف نیت اور این کا قاضہ کرتی ہے اے کر شائز منیں کیا جانا چاہئے۔ اے کر شامن میں کیا جانا چاہئے۔ اے کروہات دنیا ہے آلودہ نہیں کرنا چاہے "نعت رنگ" کے بعض مضامین میں بجاطور پر اس طرف اشارے کئے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا مبارک اصلاحی اقدام ہے

کاش میں "نعت رکھ" کی مخلف جلدوں پر تنعیلی رائے دے سکا۔ محراول تو میں اس پورے موضوع پر بات کرنے کا اہل نہیں۔ میں ایک گنہ گار آدی ہوں۔ اندر کی سابق دحلی نہیں ہے۔ دوم میرے پاس انتا وقت نہیں۔ ایک تنقیدی زبان نہیں جو تبعرے کا حق کمی تدریجی اوا ہو سکے۔ اوحرنہ جانے کیوں موزیری صبح رحمانی کا امرار ہے کہ پچھ نہ پچھ تکھوں جبکہ ان کے پاس ان کی کوششوں کے بیدے مؤتر بداجین کا ایک بوا مجمع موجود ہے

بسرحال ایک مبارک متعد کے لیے کوئی قطار کتنی بی بیری ہو اور اس میں کمیں بھی جگہ لے حاضری ایک قرض ہے۔ سو میں بھی اس قطار میں حاضر ہوں اللہ تعالی صبیح رحمانی کو بے غرضانہ اللہ تعنور مرور کا نکات مسئل اللہ اللہ کے فعال مدحت گزاروں میں شامل رکھے اور تامیایاں مطافرائے۔ آمین

(ايك بينام)

### پروفیسرد اکٹرسید رفع الدین اشفاق.... تاگیور بھارت

آپ کا محبت ٹامہ طا تھا۔ نیز کتاب بھی موصول ہوئی۔ آپ حضرات کی محبت کے احمان تلے دیاجا رہا ہوں۔ شرمندہ ہوں کہ اس کے جواب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں کئی مرتبہ سوچا کہ محن آپ حضرات سے طاقات کی نیت سے حاضری دوں گراب کزور ہوگیا ہوں اور تھا سنر نہیں کر سکا۔ اگر موقع طا اور قسمت نے یاوری کی تو ایک بیٹے کو ساتھ لاؤ تکا۔ سب سے چھوٹا بیٹا سید جیب الحن مسلم یوٹی درش خلی گڑھ میں ذیر تعلیم ہے۔ اس دقت وہ عربی ٹی ایچ ڈی کے لیے مقالہ تیار کر رہاہ۔ اس دیت وہ عربی ٹی ایچ ڈی کے لیے مقالہ تیار کر رہاہ۔ امیدہ کہ آپ کے مزاج ایکھے ہونے جملہ پُرسان حال حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے

### اسلوب احمد انصاری ..... علی گڑھ بھارت

گرای نامہ ۱۸ اکور ۱۹۹ موصول ہوا۔ جواب میں آخر کیلئے بے حد عزر خواہ ہوں۔ آپ کے
ار مال کردہ مجموعوں کی دو دو کا پیاں دو مختلف او قات میں ملیں۔ دو مری دفعہ جو سیٹ ملا تو میں نے
اے لا بریری کو دے دیا کہ دو مرے بھی اس سے مستفید ہو سیس ایک سیٹ اپنے ملا لیے کے لیے
رکھ لیا۔ یہ سیٹ بہت وقع مندر جات پر مشتل ہے میں نے انہیں بڑی دلچہی کے ماتھ پڑھا اور بے حد
منون ہوں کہ آپ نے یہ مجموع بھی کر جھنے منقر کیا۔ لیکن کیا بتاؤں کہ میں اشنے کاموں میں کمرا
رہتا ہوں کہ میرے لیے اپنے پر پے میں لکھنے کے خلاوہ کی اور رمالے کے لیے بچو لکھتا ممکن نہیں
ہے۔ امید ہے آپ اس عزر کو قبول فرمائیں گے۔ مشفق خواجہ صاحب کو بشرط ملا قات میری طرف

ے ملام وض كردي - امدے آپ بعانيت بوتے .

## واكثروفا راشدى .....كراچى

پہلے کی ٹامطوم مخص کی معرفت آپ کی دوح پرور و ایمان افروز نعتوں کا دکھش مرتع "جادہ الرحمت" مع "نعت ریک " (نعتیہ اوب کا کتابی سلسلہ ) یامرہ نواز ہوا۔ یہ دیکھ کر نمایت سرت ہوئی کہ آپ نے اپنی شاعری کی ابتدا نعت کوئی سے کی اور ایک فاص جذبیا محوجت کے تحت جادہ ارحمت پر دالمانہ شیختگی وابستگی اور احتقامت کے ساتھ روال دوال ہیں۔ آپ کی حمد و نعت کا مطالعہ سرت دالمانہ شیختگی وابستگی آمیز بھی۔ آپ کو اس صنف میں ملکہ حاصل ہے۔ اگر آپ نے اپنی فرو فن کو نفتیہ شاعری کے لیے وقف کر دیا تو انشا اللہ جلد اس مقام پر تھر آئیں کے جمال لوگ برسول کی مشق وریا منت کے بعد چنج ہیں

آپ نے مزید کرم فرایا کہ فقیر کے غریب فانے پر تحریف لاکر "فت رنگ" کے دو برے خارے ہے فوازا۔ گزشتہ دنوں رفع احمد ندائی مرحوم کی کتاب "اٹا یا اور ان تعارفی تقریب کے افقام پر براورم سید معراج جای صاحب نے "فت رنگ "کا تیمرا تارہ معنایت فرایا۔ مجھ می نئیں آنا کہ ان تمام کرم فرایوں کے لیے "حرف تشکر" کن حرف میں ادا کروں۔ ول سے دعا تکتی ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مزید ہمت و حوصلہ مطا فرمائے کے بعد دیگرے "فت رنگ" کے تمن تاروں کا محالہ اس عاصی و عاجز کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس "محیفہ انوار" کا اجراء نمایت مبارک اور باعث خیرو برکت ہے۔ پاکستان توکیا پورے برصغیر میں یہ اپنی نوعیت معنوت افادے اور معارف سے منعلی مفاجن پر حاوی سیس ہو تا بلکہ خالص تحقیق" تقیدی اور حمیہ و نفتہ افکار و معارف سے معنی مفاجن پر حاوی سیس ہو تا بلکہ خالص تحقیق" تقیدی اور علی انداز کے مقالات پر بھی مفاجن کی خدمت کا یہ ایک منزو رنگ ہے جس کی اشاعت کے لیے آپ لایق تحسین اور قابل معارک کی خدمت کا یہ ایک منزو رنگ ہے جس کی اشاعت کے لیے آپ لایق تحسین اور قابل مبارکیا وہیں۔

نعت شاعری کی قدیم تین صنف ہے۔ وقت کے ماتھ ماتھ اس کے رنگ میں محت مند
تبدیلیاں رونما ہوتی ری میں۔ اب اے ایک وقع اور مستقبل ادبی دیشیت عاصل ہو چک ہے۔ آئدہ
جب بھی "فقتیہ اوب" کی آریخ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے حوالے سے "جادہ مرتب کی جائے گی آپ کے ٹام کے خوالے سے استفادہ پاکھ مرتب کی جائے گی تو ہوئے گیا ہوئے گی تو ہوئے

### وْاكْرْسليم اخْرْ...لامورْ

لا ہور آکر پچھ ایسے حالات رہے کہ کوشش کے باوجود آپ سے رابطہ نہ کر سکا ای لیے خط کا جواب بھی فوری طور پر ممکن نہ ہو سکا بہت پہلے ریڈ ہو کے لیے نعت پر ایک مختمر مضمون لکھا تھا وہ مسلک ہوا ب بھی فوری طور پر ممکن نہ ہو سکا بہت پہلے ریڈ ہو کے لیے نعت پر ایک مختمر مضمون لکھا تھا وہ مسلک ہے یہ بہت مختمر ہے شاید سے پر چھچ کے دو صفحات پر چھچ اگر کسی کام آسکے تو خوشی ہوگا۔ جائزہ فردری کے چوتھے ہنتے میں چھچ گا۔ جائزہ فردری کے چوتھے ہنتے میں چھچ گا۔

. جس کتاب کا وعد و کیا تھا وہ بھی بھیج رہا ہوں۔ آپ نوجوان نعت گوئی کے فروغ کے لیے جو مسامی کر رہے ہیں اس کا اجراللہ دے گا اس لیے لوگوں کی باتوں کی پروا کئے بغیر بیر نیک کام جاری رکھیئے۔

#### دُا كُنْرِشَاهِ رِشَادِ عَنَانِي 'كرِمَا ثُك بِعارت

گرای ٹامہ مورخہ ۱۵ نومر ۹۹ء نعت رنگ کے شاروں اور نعتیہ مجموعوں کے ساتھ پراہ وطن (کیا بمار) کل میماں موصول ہوا اس کرم فرمائی کے لیے سمراپا سپاس ہوں "نعت رنگ" کا شارہ ۳ ابھی دطن میں احباب کے درمیان گردش کر رہا ہے پہلے دونوں شارے جامعہ اسلامیہ عشل کے کتب فانہ میں مجمی دیکھنے کو طے تھے۔ کراچی و لاہور کی اکثر مطبوعات برادرم عبد المتین منیری جمجی (حال مقام دوئی) کے توسط سے یماں آ جاتی ہیں۔ جس سے استفادے کا موقع مجھے بھی مل جاتا ہے۔

"نعت رنگ" کا پہلای شارہ دیکھ کر طبیعت پھڑک اسٹی تھی اور آپ حفرات کے لیے بے افتیار دعا کیں نگلی تھیں۔ بلاشبہ ظاہری د بالمنی حن سے آرات دستاویزی رسالہ آپ نکال رہے ہیں۔ اس شارے کے تینوں جھے شخیق نعت 'تقید نعت اور نعتیہ مجموعوں پر تبعرے وقع و رفع ہیں اور وسیع مائل و مباحث پر محیط ہیں۔

اردونعت کی باضابطہ تحقیق و تدوین کا کام تو گزشتہ دو تین دہائیوں ہے جاری ہے اور اس موضوع پر بعض محرکہ کی چیزیں مانے آئی ہیں مگر تفقید نعت کا کوئی کام ابھی تک مانے نہیں آیا تھا گویا آپ نے مطالعہ نعت کی ایک نی طرح ڈائی ہے جو بے حد مغید اور متحن ہے مگراہے تقید نعت کے بجائے نعت کا مثری کامبر کما جائے تو زیادہ بمترہ آج اس بات کی بری ضرورت ہے کہ اردو نعت کا مطالعہ اسلامی فکر 'اور شریعت محمدی' کی روشن میں کیا جائے اس لیے نعت گوئی ایک مشکل اور ٹازک فن ہے اسلامی فکر 'اور شریعت محمدی' کی روشن میں کیا جائے اس لیے نعت گوئی ایک مشکل اور ٹازک فن ہے ذرای لغزش شامر کو کماں سے کماں پنچا عتی ہے۔ عقیدہ و ایمان اور عمش و مجبت کی ہم آجگی اور فرای لغوص ووابیتی کے بغیر کوئی شامر نعت کا ایک شعر نہیں کہ سکتا اور نہ اس کے کلام میں تا شیری پیدا ہو ملوص ووابیتی کے بغیر کوئی شامر نعت کا ایک شعر نہیں کہ سکتا اور نہ اس کے کلام میں تا شیری پیدا ہو گئی جے۔ مئی جیسا خودہد متکر شاعر بھی جب اس میدان میں آتا ہے تو کانی الممتا ہے۔ اس کے گئی میت کمتا تکوار کی دھار پر چلنا ہے۔

عن مناب این ره نعت است نه محات آبد کر ده بدا نظ است تعام را

جدید ادب کی فکری بے راہ روی اور فئی ہے امترالیوں کے درمیان نعت کی مقبلت اور اس کے بے بناہ وسعت نمایت خوش کن جزیرہ ہے اور یہ معری ادب کا ایک خوش آئد اور متحس پہلو ہے جو ادب و زندگی دونوں کی خیرو فلاح کا مناص ہے۔ ارض پاک میں اب یہ ادبی ر قان ایک موابی تحریک کی صورت افتیار کرچکا ہے۔ ان حالات میں مخاط رویہ کی اب اور زیاوہ ضرورت ہے۔ آپ قریک کی صورت افتیار کرچکا ہے۔ ان حالات میں مخاط رویہ کی اب اور زیاوہ ضرورت ہے۔ آپ قابل مبار کباد ہیں کہ دنیائے نعت میں اس جت ہے آپ نے پہلی آوازا ٹھائی اور نعت میں امتیا لاگ فتاضوں کو سامنے لائے عاصی کرٹائی ' رشید وارثی ' عزیز احس کے مقالات "ممنوعات نعت " سنوت نقاضوں کو سامنے لائے عاصی کرٹائی ' رشید وارثی ' عزیز احس کے مقالات "ممنوعات نعت " سنوت نقاضوں کو سامنے لائے عاصی کرٹائی ' رشید وارثی ' عزیز احس کے مقالات " ممنوعات نعت " منوی کو شری میں ذم کے پہلو" اور "نعت نی میں زبان و بیان کی بے احتیا میاں " دراصل اردو نعت کا میش کرٹی محاسبہ ہیں۔ امید ہے کہ اس سلط کو آپ مزید آگے پڑھا کمیں گے اور نئی نئی تحقیقی کاوشوں کو پیش کرٹے رہیں گے۔

"نعت رنگ" کا خارہ ۲ بھی جی مقالات سے مزن ہے بی چاہتا ہے کہ ہر صعیر الحمار خیال کروں مگر طوالت کا خوف مانع ہے آنہ عمر حاضر خیں نعت نگاری کے مختف رنگ اور پہلوؤں کو آپ نے بو تر تیب اور معنوت کے ساتھ بہتے کردیا ہے اس کی تعریف کے بغیر رہ بھی نمیں سکا۔ عمد جدید کی نعت نگاری کے عنوان سے ندائر بہت خوب ہے جس سے موجودہ ادبی صور تحال کی بھی عکا می ہو جاتی ہے۔ آپ کے مضمون "دبستان کراچی کی نعتیہ شاعری" سے کراچی کی نعتیہ شاعری ہے وا تیت حاصل ہو جاتی ہے۔ شبیر احمد قادری کا مضمون "جدید نعتیہ اوب اوربارگاہ رسالت میں استمادہ و استقالتہ و فریاد" جمعے بطور خاص پیند آیا۔ واقعہ سے کہ اردو نعت عمری آگی، کمی شعور اور اجتا کی استقالتہ و فریاد" جمعے بطور خاص پیند آیا۔ واقعہ سے کہ اردو نعت عمری آگی، کمی شعور اور اجتا کی دود کا مرقع ہے خصوصا "عمر حاضر میں لمت اسلامیہ پر معمائی و آزائش کا طوقان ٹوٹ پڑا ہے اس کی معری اردو نعت کے محمول اردو نعت کے محمول اردو نعت کے مختی اورب و محقق اور عاشی ہی ہوتی ہے، شہید وقا ڈاکٹر سید آنآب احمد نقوی عمری اردو نعت کے مختی کرویا ہولدیں کیا معلوم نمیں کمان کماں کماں سے میرا پند حاصل کرے "ادج" کے نعت نمری دونوں جلدیں اپند تعری آئی نام کے ساتھ مرحوم نے بھی چی گمام اور دور افقادہ فض کو ارسال فرائی تھیں کی تو یہ ہے کہ نفتیہ اوب کا بیا دیا ہولی ایس مرحوم کی مغفرت فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے آئیں۔

### مولاتاكوك نوراني اوكا ژوى ..... كراچى

سرسری طور پر دونوں ہارے دیکھتے ہوئے نعت رنگ سوم ہیں "نعت خوانی کے آداب اور املاح احوال و متعلقات" کے عنوان سے پروفیسرا فضال احمد انور کی تحریر پڑھی' اس کی اہیت کے چی نظراس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ بید عمدہ کاوش ہے جس کی بہت ضرورت تھی طالا تکہ اس تحریر کی پچھ باتوں سے اتفاق شیں کرآ۔ پچھ عبارات کے ترجے محل نظر ہیں اور پچھ احباب کے بیانات ان کے اپنے ممل سے متفاد ہیں۔ معرت ہی مسرعلی شاہ اور مولانا احمد رضا خان کو مجد وبال رسول کی حیثیت دی گئی۔ جائے بید "رعامت" کس موج کی وجہ سے ہے اور لفظ تو تم 'تم اکولادرست توار دینے کی بنیاد کیا ہے؟ اردو میں آپ کا لفظ ہے محر اللہ کریم کے لیے استعمال شیں ہو آ اور تو تم تمرا کو اللہ کے لئے نادرست کوں شیں مانا جا آج کی خوار کرنے کو مجرے کے انداز سے مشابت دیا مادعاللہ داع کا ترجمہ درست شیں کیا گیا۔ نوٹ نچھاور کرنے کو مجرے کے انداز سے مشابت دیا درست شیں۔ بایں بھر بی مصمون اچھا ہے۔ اور اس شیعے سے وابستہ ہر محض کو بہت محل سے انداز کو درست شیں۔ بایں بھر ہے اور اس شیعے سے وابستہ ہر محض کو بہت محل سے انداز کو درست شیں۔ بایں بھر سے مطاب اور اس شیعے سے وابستہ ہر محض کو بہت محل سے انداز کو مشابت دیا درست شیں۔ بایں بھر سے مطاب کے انداز کو دست میں مالانہ محفل نعت کے انداز کو درست شیں۔ بایر بھر کرنا جائے۔ ایک شخص کے ادارے میں مالانہ محفل نعت کے انداز کو ایک میں مالانہ محفل نعت کے انداز کو دست کھی سے انداز کو سے انداز کو دست کھی سے انداز کو دست کھی سے انداز کو دست کھی سے انداز کو دست کے انداز کو دست کھی ہیں۔ انداز کو دست کھی سے درست کھی سے انداز کو دست کھی سے کھی سے درست کھی سے کھی سے درست کھی سے درست کھی سے درست کھی سے کہ درست کھی سے درست کھی س

کیں قابل تھید قرار دیا گیا؟ ببکہ ای قریم ہے کہ آتا ئے تا دار ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنے گاہ فوال کے اندام میں اللہ خوال کے اندام میں اللہ خوال کے اندام میں ہوائے جس مند لگاتے تے اور اپنے قاب فوال کو اندام مے بھی نواز تے تے وہ بھی سب کے سائے ۔۔۔ نعت کو اور نعت فوال بردد کے بارے میں قریم ناہ وی اللہ محدث دالوی نے قریم کیا جہ حضرت شاہ وی اللہ محدث دالوی نے قریم کیا جہ اس فقیر نے اپنی کتاب "مزارات و جی معزت شاہ وی اللہ محدث دالوی نے قریم کیا جہ اس فقیر نے اے اپنی کتاب "مزارات و جی کاے اور ان کے فیومنات " میں نقل کیا ہے۔ اس سے یہ می معلوم ہو آ ہے کہ وہ وحرات " ساع" کے بارے میں کیا احوال رکھتے تھے ۔۔ ملاوہ اذہیں یہ عرض کتا چاہوں گا کہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ علی کہ واللہ کوئی نہ رہے۔ اس لیے کہ گلوق کو قائے و آلہ و سلم کی عبارت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ اس لیے کہ گلوق کو قائے و گلوق کو قائے و کہ ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ورود خود اللہ بھیجتا ہے اس لیے کہ گلوق کو قائے و کہ مرف اللہ کوئی ابتدا و انہتا نہیں۔ اللہ کا مبادت مرف گلوق کو درود دور اللہ بھیجتا ہے اس لیے نمی کی فت اور درود و سلام کا سلم کہ می ختم نہیں ہو گا۔۔ آپ اس تحریش می ممای دور ہو الکوئین کے ایک ایک ایک ایک ایک کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کوئی ایک ایک ایک ایک کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کوئی ایک کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کے کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کے کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کے کے بین تو بھی قائی املاح بیں۔ باقل کے کے ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کے کہ وہ دورات کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی ایک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی بر کیا کہ موراک کے دوراک کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی بر کیا کہ دورات کے دل سے دعا ہے کہ اللہ کی بر کیا کہ موراک کے دی ایک کے دورات کے دی کہ دورات کے دل ہے دیا ہے کہ اللہ کی بر کیا کہ دورات کی بر کیا کہ دورات کی بر کیا کہ دورات کیا کہ دورات کے دی کہ دورات کے دی کہ دورات کے دی کے دی کے دی کے دی کے دائی کے دی کہ دورات کے دی کے دورات کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کو دورات کی کورات کے دی کے دی کی دورات کی کی دورات کے دی کیا کہ دورات کی کی دور

### ڈاکٹرخورشیدرضوی - لاہور

برادرم تحسین فراتی صاحب کی معرفت آپ کا ارسال کردہ شارہ "فعت رنگ" وصول ہوا۔ ہنوز باقاعدہ مطالعے کی سعادت تو حاصل نہیں ہوئی آہم ایک سرسری نظر میں اس کے حسن ظاہری کے علاوہ حسن باطنی کا بھی قائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑائے فیردے۔ آمین۔ بعت وقیع کو شش ہے۔ یاد آوری و ذرہ نوازی پہ تمہ دل ہے بھر گزار ہوں۔

### ڈاکٹرو قار احمد رضوی-کراچی

"نعت رنگ" کے دونوں شارے دیکھے۔ ماشاء اللہ بہت خوب ہیں۔ مبارک ہو۔ نعت پر اتا اچھا رمالہ نکل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یقینا یہ آپ کے جذبہ و مقیدت کا تمرہے۔ دیدہ نیب ٹاکٹل کور ' تمابت' طباعت' کاغذ ہر لحاظ ہے رمالہ اعلیٰ پائے کا ہے۔ سب سے بڑی بات Matter کی ہے۔ نعت پر آپ نے جو مواد فراہم کیا ہے۔ دو معیاری ہے۔ ساڑھے تین موصفات پر پھیلا ہوا رمالہ نکالنا آپی کے دل کردے کا کام ہے۔ میں نے جمال تک مطالعہ کیا ہے۔ آپ کا رسالہ وقع 'جامع اور دل ہونے ہوں کے دل کرنے ہوں کے حسن ذوق اور سلیم الطبعی کی عکا می کرتا ہے۔ ججھے اسید ہے آپ نے جو چرائے طالع ہے۔ اس کی روشن ماحول کو منوا کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک عمل کا اجرو تواب عطافر مائے آمین 'فعت پر اور بھی رسالے نکلے ہیں۔ لیکن آپ کے رسالے کو سب پر تفوق حاصل ہے۔ عطافر مائے آمین 'فعت پر اور بھی رسالے نکلے ہیں۔ لیکن آپ کے رسالے کو سب پر تفوق حاصل ہے۔

### شفقت رضوی - کراچی

آپ نے نمایت بالاے عنایت فرمائی۔ میرا پتہ معلوم کر کے گھر تشریف لانے کی زحمت اٹھائی۔ اپنی نعتوں کے مجموعے اردو نعت رتگ کے شارے عطا فرمائے۔ آپ گا نعتوں کے مجموعے اردو نعت رتگ کے شارے عطا فرمائے۔ آپ ٹھمرے دولت دیں سیٹنے والے۔ آپ کا ام نعتیہ کلام آپ کے لیے زاد راہ آخرت ہے۔ میری کم علمی اور کم بھری کہ میں آپ کا ہم سز نہیں۔ بسرحال میہ مقدس شعری سنر آپ کومبارک! مجھے لذت نظارہ کچھے کم نہیں ہے۔

نعت میں آپ کا لیجہ روایت ہے الگ اور منفرہ ہے۔ اس عمر میں سے ذوق اور تخلیقی ملاحیت قابل رشک ہے۔ "نعت رتگ" کی اشاعت کے سلسلہ میں بھی آپ کی کاوشیں لا نئن داو ہیں ہم جیے لوگ جو اشخص بر آب ہوئے جاتے ہیں نئی نسل ہے کچھ اجھے توقعات نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے ہماری غلط منی کا ازالہ کردیا۔ آپ طا ہر سلطانی' بلال نفوی' اور بہت ہے دو سرے نوجوان امید کی کرئیں ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور وہ کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے جو ہم ہے نہ ہو سکا۔ آپ لوگول کی ہمت اور محت دیکے کرہماری زندگی میں دو چار روز کا اضافہ شاید نہ ہو لیکن دو چار قطرہ خون کا اضافہ ضرور ہوجا آ ہے۔

نعت رنگ مجموی طور پر پند آیا۔ نعتبہ کلام اعلیٰ درجہ کا ہے اور مضامین خیال افروز۔ چند مضامین میں مناق کا میرے خیالات کے ترجمان میں 'شارہ ۳ میں عاصی کرنالی صاحب نے جو پکھ لکھا میں اس سے متنق کا خیم بلکہ حفظ مراتب کے لئے مزید املاح کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ میم خیال میں نعت میں جو "مرابا نگاری" کی جاتی ہے وہ ذات گرای ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتی محسل مجاز کو بنیا دبتایا جاتا ہے۔ شالمب کے لئے "و" تیرا" کی ضمیریں میرے دل میں چہتی ہیں۔

نعتیہ اوب کے ساملہ میں کسی وقیق مطالعہ کا میں دعوے نہیں کرتا لیکن ہو کچھ پڑھا اور دو مردل کا رائے ہے متاثر ہوئے بغیر ہو رائے قائم کی ہے ممکن ہے درست نہ ہو۔ لیکن سے میری رائے ہے اور اک طور قبول کرنا میرے حق کو تشام کرنا ہے۔ میرا مطالعہ یہ نظریہ قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اردو میں نعت گوئی جارٹون کی ہے۔

ا۔ وونعت جو جذبہ صادق اور خلوص بے پایاں کے ساتھ لکھی گئی ہو اس کی مجان سے ہے کہ قاری اور

ندت خواں پر پڑھنے کے دوران ایک خاص کیفیت طاری و جاتی ہے۔

۲۔ خال فن کے اظہار کے لئے لکمی منی نعت!اس کا اثر دل پر کم ہو آ ہے البتہ دماغ نورو فلر پر ماکل ہو آ ہے اس کی داددی جاتی ہے اس سے کیف طاری نہیں ہو آ۔

م روایت کی باسداری می کمی جانے والم نعت

س۔ بس یو نئی کمی ہوئی نعت! جب سب کتے بین تو ہم کیوں نہ کمیں کے جذب سے وجود میں آنے وال۔

ذرای توجہ سے ہر نعت کو ان میں سے کسی شم میں شامل کیا جا مکتا ہے۔ میرے خیال میں (۱) اور

(۲) کے امتزاج سے جو نعت وجود میں آتی ہے وہ ہرانتبار سے کامیاب ہوتی ہے۔

یہ میرے جذبات ہیں ضروری نہیں کہ آپ یا رو مرے ان سے متنق ہوں۔ میں نے دانتہ مثالوں ہے گریز کیا ہے۔

"نعت رنگ" عصر جا صری بحربور نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا فہم تا بل تحسین ہے۔ میرے خیال میں دو 'تین مزید شاروں کے بعد منی جتوں کی تلا ان لازم ہو جائے گے۔ کیوں نہ ابھی ہے اس کی دائے بیل ڈال جائے اور "نعت رنگ" کے Scope کو دسیج کیا جائے۔ اچھا ہو اگر آپ پاکتان میں موقع زبانوں سے صنف کی نمائندہ تخلیقات حاصل کر کے ان کے اردو تراجم شائع کریں۔ اس کے علاوہ مشرتی اور مغربی نبانوں کی نمائندہ تخلیق کو بھی شامل کریں۔ دو سرے اس امر کی کوشش بھی کریں کہ سابق میں جن شعراء نبانوں کی نمائندہ تخلیق کو بھی شامل کریں۔ دو سرے اس امر کی کوشش بھی کریں کہ سابق میں جن شعراء نبوں کی نمائندہ تخلیق کو تحلیق کے لیکن وہ اب گوشوم مانی میں ہیں انہیں متعارف کروایا جائے۔ اگر آپ نے دور آپ کے ساتھیوں نے ان امور کی جانب توجہ کی تو جہل میں "نعت رنگ" "نعت رنگ" نفت رنگ انسان بیاری جائے۔

### يروفيسرعاصي كرنالي \_ ملتان

"نعت رنگ" عطا ہوا۔ خوب نے خوب تر۔ زیبا سے زیبا تر۔ زیادہ کاوش اور دقت نظری کا شوت ہے ہوت ہوت مطالعہ اور معیار شوت ہی ڈرف نگائی وسعت مطالعہ اور معیار گوت ہوت ہی ڈرف نگائی وسعت مطالعہ اور معیار کی دلیل ہیں ہے ہیں نے ابھی جتہ جتہ مطالعہ کیا ہے۔ "نعت رنگ" کی ایمیت اور اقتابیہ ہے کہ اسے بغور پڑھتا چاہیے اور اس میں شامل سطر سطر 'جملے جملے کا مطالعہ جمتی سے کرنا چاہیے ۔ جمجھے یقین ہے کہ نعت رنگ کا ہم شارہ اور تعمیں کے ماتھ موجودہ شارہ اتنا پُر از معنوت و افادیت ہے کہ طالبان علم و فن سے لے کر مطلوبان علم و فن تک اپنا اپنا ورشوری شلم کے مطابق اس سے علم و فن سے لے کر مطلوبان علم و فن تک اپنا اپنا اور شعوری سلم کے مطابق اس سے خود و شارہ اٹنا و شعوری سلم کے مطابق اس سے خود و شاکہ و فن سے اور آپ کے رفاء کا یہ حسن شل اجر و ٹواب کا ستی تھی ہی ہاور مقبول بھی!

يروفيسرعنايت على خال - حيرر آباد سنده

"نعت رعگ" كركان قدر تخ ك لي آپ كا از حد منون مول- مرى خش بختى به كداس

رَا تُعَلَّى بِا ثَمَا جو رہنما تو خبار راہ تھی ککشاں اے کو دیا تو زانے بحر نے ہمیں نظر سے کرا دیا

محترم راجا رشد محود صاحب اردو کی دری کتب کے جائزے کے سلط میں نیاز حاصل ہو آ
رہا ہے۔ شیش الدین شارق صاحب نے راجا صاحب سے میرے لیے جس خوش گمانی کی توقع کی ہے
اس کا میں کسی درج میں خود کو مستی ضرور سجھتا ہوں۔ میرے جذبے کی وضاحت تو محترم شارق
صاحب نے بھترین الغاظ میں فرما دی ہے اور آپ نے فٹ نوٹ میں سے بات بتا کر کہ جس ترکیب لینی
"عقیدت بے نعیب" پر راجا صاحب کو اعتراض تھا اس کا بحرے خارج ہوٹائی کتابت کے سوکی کافی
وشانی دلیل تھا۔

اوراس كے بعد برالزام بے بنیاد ہو آہے

اگر راجا صاحب حن ظن سے کام نہ مجی لیتے اور سال بحر قبل ارسال کردہ اس نعت کو قابل امتناء سجھ کرا یک بار پڑھ لیتے تو کتابت کی نلطی کا علم ہو جاتا لیکن میرا گمان سے ہے (خدا کرے نلا ہو) کہ میری ڈکورہ حمد و نعت کا مجموعی تاثری راجا صاحب محترم کے لیے ٹامانوس اور ان کے ذوق سے متفائر تھا ورنہ وہ بید نہ لکھتے "خدا کا شکر ہے کہ شاعر کی عقیدت بے نصیب اور ارادت بے تمرکا رخ میرے آقا و مولا حضور حبیب کریا علیہ التحتہ والشاکی جانب نہیں۔ لیکن اے نعت کے تام سے کیوں بیش کیا گیا؟"

جب شعرنعت كا ب تورخ تو آقا و مولا (يمان لفظ "ميرك" مين جو " معر" بود للم ك آثر مراجا صاحب كى مفائرت كا اشاره خنى ب) عن كل طرف بو كا منف ك اهبار سے يہ نعت تعدد به غزل نبيں۔ كيا عن احجما بو آك راجا صاحب كاتب كى للطى كو بنيا دينا فى كے بجو مى آثر پر استدلالى اندا ذے محتكو كرتے۔

اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو نہ کورہ نعت آئدہ شارے میں شائع فرمادیں ماکہ راجا میاجہ کے اعتراض کے بارے میں میری معرد ضات واضح ہو سکیں

#### ڈاکٹرطا ہرتونسوی ۔ ملتان

"نعت رنگ" ملا۔ اس عنایت کیلئے شکر گذار ہوں۔ نعتیہ ادب کے سلط میں جو شاغدار فدمات
آپ سرانجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ مبا اکبر آبادی کا کوشہ بھی لائی تعریف ہے۔ مان
میں بھی نعت کوئی کی روایت بڑی تواٹا ہے۔ عاصی کرٹائی 'ہلال جعفری' مزیز حاصل پوری' آبش میرانی
ادر ابور جمال وغیرہ کے نعتیہ جموعے آ بچکے ہیں ادر باقا کرہ نعتیہ مشاعرے بھی ہوتے رہے ہیں۔
بسرحال کتابی شکل میں باقا کدگی ہے ایسا جموعہ ایک ٹی روایت ہے جس کے لیے آپ مبارک بادکے
مستحق ہیں۔

### تشكيل عادل زاده-كراجي

کی ایک موضوع پر رسالہ شائع کرنے کے مسائل و مراحل کا تھوڑا بہت اندازہ ہے۔ اردو یمی موضوعی رسالے نکلتے باالعوم بوے جوش و خروش ہے اور دم جلدی توڑ دیتے ہیں۔ ایک نمیں ' بے شار مثالیں ہیں۔ ایک پیچیدہ' حوصلہ شکن صورت حال میں آپ نے فن نعت پر ایک رسالہ شائع کرنے کا بیڑا انحالیا ہے اور وہ کام یقیقاً مشوار ہو آ انحایا ہے اور وہ کام کیا ہے جو دو مردل نے نہیں کیا۔ جو دو مرے نہیں کرپاتے ' وہ کام یقیقاً ' دشوار ہو آ

نعت ہمارے ادب کی ایک مستقل صف مخن ہے۔ قریبا "ہر شائرنے اس منف میں طبع آزائی کی ہے اور کمال کیا ہے ' مرف کلے گویاں ہی نہیں' دیگر ذاہب کے شعرانے بھی یہ قول شخص ' کچھ یوں اپنی عاقبت کا سامان کر لمیا ہے۔ نعت ہوئی تازک صنف ہے۔ شائری کی تمام اصناف میں شایہ سب سے زیادہ تازک سواس موضوع پر رسالہ شائع کرنے کا کام کچھ کم احتیاط نہیں چاہتا۔ آپ کو پھو تک پچو تک کے تدم رکھنے ' قدم احتیاط نہیں چاہتا۔ آپ کو پھو تک پچو تک کے تدم احتیاط نہیں جا ہتا۔ آپ کو پھو تک کے تدم احتیاط نہیں جا ہتا۔ آپ کو پھو تک کے تین شارے شائع ہو بچھ ہیں' ان کی وقعت اور جامعیت کا ہر کوشے میں اب تک نعت ربک کے تین شارے شائع ہو بچھ ہیں' ان کی وقعت اور جامعیت کا ہر کوشے میں اب تک نعت ربک کے تین شارے شائع ہو بچھے ہیں' ان کی وقعت اور جامعیت کا ہر کوشے میں

اعراف کیا گیا ہے۔ نعت رتک کی جلوہ نمائی کے بعد احساس ہو آئے کہ کتنی بڑی بھول ہوتی ری ہے۔
ہراردورسالے کے لیے مہم جوئی کی صفات در کار ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک خاص رسالہ ہے۔ آپ ای
تن دی ' مستعدی ہے ' کوئی تحریک ' کوئی کارنامہ سمجھ کے بیٹے رہے تو مجلّہ نعت رنگ اردو کے موضو کی
رسالوں میں یادگار حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ ساری بات اسٹے کام میں یقین اور خلوص نیت کی ہوتی
ہے۔ عمل شاید کوئی چیز نہیں ہوتی ' اور کی مخبی کش تحلیق کاروں ' ہنرکاروں کا حوصلہ فزوں رکھتی ہے۔
ہے۔ عمل شاید کوئی چیز نہیں ہوتی ' اور کی مخبی کش تحلیق کاروں ' ہنرکاروں کا حوصلہ فزوں رکھتی ہے۔
ہے۔ عمل شاید کوئی چیز نہیں ہوتی ' اور کی مخبی کش تحلیق کاروں ' ہنرکاروں کا حوصلہ فزوں رکھتی ہے۔
اور کماں آیا۔ وسائل کی شکل کا بلم ہے لیکن وسائل والوں کو آج تک اس طرف توجہ دینے کا خیال کب
اور کماں آیا۔ وسائل والے تو وسائل اور بردھانے کا ورد کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اور خوبیاں بے پناہ

یں منظم ترنم 'من کاری و خوش نوائی 'جذبہ فراداں 'عربھی آپ کے ساتھ ہے۔ کام کرنے کے لیے تین منظم ترنم 'من کاری و خوش نوائی 'جذبہ فراداں 'عربھی آپ کے ساتھ ہے۔ کام کرنے کے لیے تین بنیادی اوساف شار کیے جاتے ہیں۔ عمنت 'ویانت اور راست سمت میں جبتی 'اقدام 'اور ہاں ایک اور پر جمشق' آپ کے ہاں عاشق کی خوب 'اور سب سے براعشق توایک ہی ہو آ ہے اور اس عشق کا اظہار نعت رنگ ہے۔

امین راحت چغائی...راولینڈی میں نے "نعت رنگ" کا تیرا شارہ پڑھا۔ اور پورے
انعاک سے پڑھا۔ اس کے بیشتر مضامین میرے علم میں اضافے کا باعث بے۔ لندا میں آپ کا نیز رشید
وارثی عامی کرنال عزیز احس ' ڈاکٹر عصمت جادید ' پروفیسر محمد اقبال جادید اور ابوالخیر کشفی میاحبان کا ب
عد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اپنے اپنے مضمون میں بڑی کاوش کی اور نعتیہ اوب کے کتنے می نے پہلو
ابحرکر مانے آگئے۔ میں نہیں کتا کہ آرئ اوب میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ ایک رسمی ما جملہ ہے
لین حضور نہتی مرتب کی مجت میں آپ جس طرح سرشار نظر آتے ہیں اس کے باعث رب العزت کے
دربار میں آپ کے درجات بھیٹا " باند ہوں گے۔

نعتیہ ادب کو تغیدی عمل سے گزار ہا'ایک نیا اور جرائت مند تجربہ ہے اور اس کے لئے رشید دار آن اور عاصی کرنال معاجبان کے ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا ہے اور آپ کی چیٹانی پر بھی شفقت کا بوسہ جب کرنا اپنی سعادت سجمتا ہوں۔ دار ٹی معاجب اور عاصی کرنالی صاحب سے مستقل رابطہ رکھیے۔ یہ بڑے کام

U."Z"5

اور پروفیسر حفیظ آئب تو میرے قلب و نظر ہیں۔ اللہ اکلی عمر دراز کرے 'انہوں نے نعت کو انکسار و مجت کا نیا رہ کرے 'انہوں نے نعت کو انکسار و مجت کا نیا رنگ دیا ہے نعت کی مدود کو جس قدر وہ سجھتے ہیں' دور جدید میں وہ فیم ہمارے صبے میں کم آیا ہے۔ "نعت رنگ "کمولتے ہی میری نظروں نے سب سے پہلے ان کی حمد کو چوبا اور پجرورق کردانی گا۔ اعظم چھتی پر ان کا مضمون بے حد معلوات افزا ہے۔ نعتیہ اوب سے دلچی رکھنے والوں میں اسے بڑے

عوق سے پرحاکیا ہو گا۔ آئب ماحب نے درست لکھا ہے کہ الل ادب نے اعظم چٹی مرحوم کی نعت نگاری کی طرف کم کم دھیان دیا ہے۔

میں آپ کے لئے مرور لکھوں گا۔ لیکن کب؟ میدنہ پو بھے۔ بس چیا ہے کی روز معمون بھیج دول

الله عزد جل آپ کے درجات اور بلند فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کے مزاج پیر موں گے۔ رشید دارٹی ادر عزیز احسن صاحبان تک ہمارا سلام پنچائے۔

### يروفيسر جعفر بلوچ - لامور

آپ کا "نعت رکے "ملل نظر نواز ہو رہا ہے۔ آپ کے بے پایاں اظام و کرم کیلے مراپا باس اور اپنی کو آہ قلمی پر حد درجہ شرمندہ بھی کہ آپ کے عنایت ٹاموں کا جواب بھی بدوت نددے سکا۔

نعت رنگ کے حوالے سے چند شعر موزوں ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ آپ کا نعت رنگ مبغتہ اللّٰی شمان رکھتا ہے۔ الله تعالی مزید تو نیفات ارزانی فرمائیں۔ آئین

#### نعت رنگ

مرے عزیز کرم، صبح رہانی نمایت آگی افزاء، ہے نعت رنگ زا ارداتوں کے تللل کی شان ہے اس میں عقیدتوں کا حوالہ ہے نعت رنگ زا نقرش طیب و بطی یماں چکتے ہیں فروغ دیدہ طیا ہے نعت رنگ زا اس آئے میں ہیں امروز و دوش کس الگن جمال طلعت فردا ہے نعت رنگ زا یہ فضل رب تعاتی ہے نعت رنگ زا یہ فضل رب تعاتی ہے نعت رنگ زا

### قمريزداني - پنوانه سيالکوث

جناب اقبال احمد فاروتی صاحب الک مکتبہ نیوبہ داتا سمنج بیش روڈ کے ہاں آپ کے نعت رکھ خوب و خصوصی اشاء نظر نواز ہوئی۔ ماشاء اللہ استخاب نعت اور ترتیب مضامین کے لحاظ سے خوب و محبوب ہے آپ کی میہ سمیع جمیل قابل تحسین اور لائق صد آفرین ہے۔

شیم سحر - جده (سعودی عرب)

ندت ریک کے عوان ہے آپ کا مرتب کردہ تیمرا شارہ برادرم عاصم مدیتی کی معرفت جمعے مدہ ا کے پتے پر موصول ہوا جس کے لیے بت بت شکریہ واقعی میں اگر اس خوب صورت مجموعے فین یاب نہ ہو آتو انتہائی محرومی کا احماس ہو آ۔ کتا امچھا ہو اگر آپ اس سلط کے پہلے دونوں شارے بھی مجمعے ارسال فرما دیں۔

مل اپنا حمریہ و نعتیہ مجوعہ بذریعہ رجٹری آپ کی خدمت میں الگ سے روانہ کررہا ہوں ملتے ہی مطلع فرائے گا۔

#### احر صغير صديق - كراجي

دوروز قبل پرادرم معراج جای ہے "نعت رنگ" کا آزہ شارہ طا۔ میرے سامنے ہی فون پران ہے آپ کی بات ہو کی انہوں نے بتایا کہ آپ نے کسی مضمون کی فرمائش کی ہے۔ میں نے مضامین لکھنے کی سمت توجہ نہیں کی ہے ایجی تو میں صرف اچھے مضامین پڑھ رہا ہوں۔

آپ نے اداریے "احوال" کے آغاز پر لکھا ہے "آغاز رب رحمٰن و رحیم کے تام ہے تائے رسول ہاشی کے بعد" یہ ترتیب آپ کی توجہ چاہتی ہے اصولا" حمد ربی پہلے اور تائے رسول بعد ش مونی چاہیے۔

ظاہر ہے یہ حیثم کتاب چند مکمنوں میں نہیں پر حی جا سکتی۔ البتہ چند مضامین اور کچھ تعتیں میں نے ضرور پڑھ لی ہیں حسب معمول نمایت ہے ہوئے اور کام کے مضامین ہیں۔ تاہم رشید وارثی صاحب کا مضمون بہت پُر مغز ہے ای طرح پروفیسرا فضال احمد انور نے بھی ایک اچھا موضوع لے کرمضمون لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ نعت خوانوں پر نوٹ نچھا ور کرنے والی بات پر انہوں نے حمدگی ہے روشنی ڈائی ہے حقیقت ہے ہے کہ یہ مضمون اپنی نوعیت کا نہ صرف پہلا مضمون ہے بلکہ انتمائی اہم بھی ہے کو تکہ اس میں بہت پکھے ہے۔

" دحت" کے جھے میں آبش دہلوی صاحب جناب عبد العزیز خالد صاحب اور حمایت علی شاعر وغیرہ کی تعتیں انچمی کلیں کچھ نعتیہ شعربت پند آئے

> ان کی یاد کے مدتے قلب کو حرا کیلئے

(اعادرجانی)

مرور دن دعا کیما متجاب ہوا زباں کو حوصلہ مدح آنجناب ہوا

(مردر باره بمکوی)

ای کے گئے قوائی کی تیرگی ہیں کیا دیس دل پہ مجبت کا آماں روش

(منجى رسماني)

خطوط کے جصے میں نتوی احمد بوری کا خط توجہ طلب ہے۔ بنوں کی اشاعت کے بارے میں دامتی عدلان نے المجھی تجویز دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹام کے ساتھ جو القاب متعل ہیں ملئے "" مولائے کل" " آقات دوجاں " " سرکار دو عالم" و فیرہ میں ان پر اکثر فور کر آ ہوں یہ تمام القاب مجھے رب رحمان و رحیم کے محسوس ہوتے رہے ہیں شاہ آقا و مولا تک توبات ٹھیک ہے گین اگر ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو "مولائے کل" کہا جائے تو پھر اللہ تعالی کے لیے کیا کمیں گے؟ ہمارے سائے "رحمت للعالمین" رسول متبول " نی کریم " معبیب خدا" وغیرہ جسے القاب بھی توہیں ہر حال میری خواہش ہے کہ اس طرف بھی کوئی صاحب علم معنمون نگار توجہ دے تو کیا ہی المجھی بات ہوگی اگر معروب نظامہ اقبال اور مولائا حضرات کی کھی گئے ہیں تو اے سند بنا کر سب کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بڈر لید ہنتھی ٹیلا اور درست کا فیصلہ کیا جائے۔

#### بيرذاده اقبال احمه فاروقي 'لاهور

میں نے نعت رنگ کے شارہ سا کو پڑھا۔ ہاشاء اللہ بڑے انداز میں مقالات آئے۔ پمر نطوط
کے ذریعہ اہل علم کے آبڑات پڑھ کر ایک گونہ صرت ہوئی نعت خواں معزات کے اعلیٰ مقام کے
ساتھ ان کی مجلسی فردگذاشتوں کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس سے کوئی ایسا انکار نہیں کر سکتا
جس نے انہیں مجلس نعت میں دیکھا یا سنا ہے۔ آپ چھ صفحات میں معلومات اور آبڑات کا ایک
سمندر بری کر دیتے ہیں اور اسٹے خوبھورت انداز میں ہم تک پہنچاتے ہیں کہ دل کھل المحتا ہے۔

### (رينائة)جسس كوكب حيدر آبادي- نيويارك (امريك)

اردد مرکز نیویارک کی لا برری میں آپ کی مرتب کردہ کتاب "نعت رعی" نظر نواز ہوئی کتاب کا بیٹر حصہ ذیر مطالعہ رہا۔ آپ نے نعتیہ ادب کے حوالے سے بری اہمیت کے حامل مضامین کو یکجا کیا ہے'

موجودہ شارے میں شائع ہونے والے کمتوبات سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوشی کی بات سے ہے کہ آپ نے نوجوانی کے عالم میں جس کام کا ہوا ہے اور اس منمن میں انتمائی شابت تدی اور انهاک سے آپ نے جس سز کا آغاز کیا ہے وہ پاکتان بحر کے نوجوانوں کیلئے ایک نمونہ ہے۔ میرا تعلق حیدر آباد (بھارت) ہے ہے آہم گذشتہ کا برس سے یماں مقیم ہوں۔ میرے کرم فرما جتاب رشید وارثی صاحب سے یماں ملاقات ہوئی اور ان کی زبانی آپ کے محامن جان کر آپ سے ملاقات کا اشتیاق سا پیدا ہوگیا ہے۔ امید ہے آپ اس مللے کو مزید آگے بڑھائی گے اور دیے بھی آپ کے ساتھ فدا اور اس کے رسول کی خاص محابت ہے یہ کام مکن نہ تھا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کے مدتے آپ کو رسول کی خاص محابت ہوگیا ور اور قوانائی سے نوازے۔

### مس آشوسائن-والي (بندوستان)

"نعت رنگ "(نعتیہ ادب کا کتابی سلسلہ) پر ہو۔ پی گور نمنٹ کے ادبی اہنامہ "نیا دور" کے آن وہ شارہ میں مختر سا تبعرہ دیکھا۔ سیری تو کیا ہوتی' پیاس اور بھڑک اٹٹی' حتیٰ کہ اس اشتیاق تک پہنچ گئی کہ کتاب ندکورہ کا "سرایا" دیکھا جائے۔

اب آپ کی خدمت میں آپ کی ایک مزیزہ کے ناتے گزارش ہے کہ اگر آپ کی مخبائش اجازت دیں تو براہ کرم ناچیز کو "نعت رنگ" کی ایک جلد سے نواز کر شرف عونیت سے سرفراز فرائیں۔ "شکریہ" پیکٹی بھی پیش ہے!

اپنے بارے میں مرف اتا ہی کمنا چاہوں گی کہ بنجابی زبان "کور کھی" کی ایک ناول نگار اور چھوٹی موٹی شاعرہ ہوں۔ بنجابی کی نگار شات لاہور سے شائع ہونے والے "اوب دوست" (ماہ نامہ) میں بھی شائع ہو بچکی ہیں۔ بعارت (بنجاب) میں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ایم۔ اے۔ بی ایڈ بوں۔ مگر اردو تن من دھن لگا کر سیحی ہے اور آج کل اس میں بھی لکھنے اور کنے کی مشت کر رہی ہوں... نفتیہ کلام سے بے حد مقیدت ہے اور آج کل اس میں بھی لکھنے اور کنے کی مشت کر رہی ہوں... نفتیہ کلام سے بے حد مقیدت ہے اس کے زخمت دے رہی ہوں کہ "نعت رہی " کے نفتیہ اوب سے استفادہ کر سیوں۔

### شاه الجم ... حيدر آباد

نعت رنگ ہر لحاظ ہے ممدہ ہے۔ اس کے مختیق مقالات کو تقیدی و آٹر اتی مضامین اور چیش کردہ نعتیہ کلام نمایت ممدہ اور معیاری میں پھر یہ کہ انہیں جس سلیقے اور خوب صورتی ہے چیش کیا گیا وہ الگ تحسین کا مستق ہے۔ رشید وارثی صاحب اور عزیز احسن صاحب کے مضاعین نمایت عمرہ تھے یہ حضرات بہا طور ت مہارک ہاد کے مستحق ہیں! سبحان اللّه الله کرے دور قلم اور زیادہ۔ پروفیسرعامی کرنالی اور ڈاکٹر عبد اللّه عزیزی کے مضاعین بھی خوب ہیں۔ خطوط کا سلسلہ بھی پند آیا بڑے دل جمپ اور عالمانہ خطوط کا سلسلہ بھی پند آیا بڑے دل جمپ اور عالمانہ خطوط کا سلسلہ مزید ترتی کرے اور طویل عمریائے۔ آئین

#### عافظ معزالدين ... لا مور

آپ کی اوارت میں شائع ہونے والے "نعت رنگ "کا شارہ نبر ۱۳ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔
اور اس کے بیشتر مضامین کا میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ بہت خوب صورت اور معلوماتی کتاب شائع کی ہے
آپ نے خدا آپ کو خوش رکھے۔ پچھ آٹر ات لکھنے کی جمارت کی ہے۔ امید ہے کہ توجہ دی جائے گ۔
کتاب کے شروع میں اردو نعت کے عمام خمسہ کی تر تیب میں اگر آپ ہے اور آپ کے معاونین
سے چوک ہوئی تو اللہ معاف کرے۔ لیکن اگر عمدا "ایسا کیا ہے تو بڑی ناانسانی کی ہے۔ بھلا نعت میں
اقبال اور مولانا احمد رضا خال صاحب بر طوی پر حالی کو مقدم رکھنے کا کیا جواز ہے؟

کتاب میں پہلا مضمون جو رشید وارثی میاحب نے لکھا ہے۔ بہت معلواتی ہے۔ اور نعت لکھنے اور

پڑھنے والوں کیلئے افادیت کا حاصل ہے۔ لیکن اس کا اختتام اس طرح کیا گیا ہے جیسے سو کی اپیڈے چلتی

ہوئی گاڈی کو اچا تک بریک لگا دیا گیا ہو۔ ایسے مغمون کیلئے مزید صفحات کی کی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے

بعد نعت پر تختید (دو سرا رخ) کے عنوان ہے عاصی کرنالی صاحب نے مغیدیا تیں لکھی ہیں۔ جن کا تختید

لکھنے والوں کو خیال رکھنا چا ہیے۔ پھرار دو نعت اور جدید اسالیب کے عنوان ہے مزیز احس صاحب نے

بم کر لکھتا ہے اور بہت جدید شخر منتخب کئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان ہے ڈاکٹر مصمت جادید اور ڈاکٹر تھیم

مزیزی صاحب کے مضامین بھی فکر اگیز ہیں۔ پروفیسرانعنال احمد صاحب کے طویل مضمون میں نعت

خوانوں کی اصلاح کیلئے تفصیلی نشاندی کی گئی ہے البتہ بہت سی باتمیں محض طول مضمون کا سب ہیں۔

اردد میں نعت کا متعبّل کے عوان ہے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کا فیچر موضوع کی دسعت کے انتبار میں کہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کا نام برکت کیلئے شامل کیا گیا ہے۔ ای طرح جاذب قربی صاحب کی شاعری پر تعریفی منحون لکھتے ہوئے عزیز احسن صاحب کے قدم لڑ کھڑا گئے ہیں اور اکی تحریر فیر متوازن ہو گئی ہے۔ بعض دیگر مغروضات کے علاوہ ان کا بیہ لکھتا "لیکن نذہبی شاعری آحال اسلیل میر کٹی کی سادگی اور حالی کی تاریخ نویس ہے کچھ ذیادہ آگے نہیں بڑھی" موصوف کے محدود اسلیل میر کٹی کی سادگی اور حالی کی تاریخ نویس ہے کچھ ذیادہ آگے نہیں بڑھی" موصوف کے محدود مطالعے کی نمازی کرتا ہے۔ اگر احسن صاحب نے مرف اقبال کے کلام کو سیجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید "نذہبی شاعری" کی ہے محل اصطلاح استعال نہ کرتے۔ اور تجریدی آرث کی طرح جاذب صاحب

کے شاعری کے محاس بیان نہ کرتے۔ایے ہی غلو آمیز تبعروں نے نعتیہ کلام کو نقصان پنچایا ہے۔ میرے محترم! ما قبل تحریر کردہ آبڑات ہے قطع نظراس کر انی اور عدیم الفرصتی کے دور میں اتا تعنیم اور با معنی میٹرل فراہم کرنا ایک کارنا ہے ہے کم نہیں۔ اس کیلئے آپ کی کوششوں کی داد نہ دی جائے تر ناانصانی ہوگی۔

خدا آپ کو مزید ہمت اور وسائل عطا فرمائے۔ آمین

شاہنواز مرزا... کراچی

"نعت رنگ" دیکھا جی خوش ہو گیا گذشتہ دنوں دونوں شاروں سے بڑھ کرپایا اپنی تزکین 'ترتیب اور مضامین کے اعلیٰ معیار کے انتخاب میں بھی ہے تیسرا شاروا بی مثال آپ تھا۔

بھائی! جس طرح نعت ایک کلمہ کو کے دین ایمان اور آخرت کیلئے ایک کامل وسلہ ہے ای طرح بید مسلمانوں کی دین ثقافت' تمذیب اوب اور عقیدت وجذبات کا بھرپور اظهار بھی ہے۔

ہاری فکر و نظرے سب زادیے اور قلب و ذہن کے تمام رنگ جب نعت رنگ سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو پجریقینا" روح میں وی سرشاری اور ایمان میں وی حلاوت نصیب ہوتی ہے جو اس عمل کا غامته اور متیجہ ہے اور میرا توبیہ ایمان ہے کہ ایک امتی جس قدر اپنے آقا و مولا کے حضور اخلام عمل اور پاکیزگی قلب کے ساتھ عاضر ہو تا ہے ای قدر عشق وگداز اور تقرب اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ غداوند عرد جل کا نفل و کرم اور خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں نعمت نعت سے سر فراز کیا درنہ ورفعنا ° لک ذکر ک کے سامنے ہم کیا اور ہاری باط کیا۔ نعت رنگ کے تیرے سلیلے کے تمام مضامین اپنے ابے رنگ میں خوب تھے پرونیسرانشال احمر انور صاحب کا مقالہ نعت خوانی اور اس کے متعلقات خصوصی توجہ کا حال رہا۔ اگرچہ بت سے امور پر اخلاف کیا جا سکتا ہے پھر بھی مجموعی طور پر نعت خوانی کے موجودہ ماحول پر انکا سیرحاصل جائزہ و تبعرہ حقیقتوں کا ترجمان ہے ابھی انسیں مضامین کی بازمشت ذہن میں تقی که رمضان البارک میں افطار و سحرکے وقت نشر ہونی والی نعتوں پر خاص توجہ رہی اوریہ دیکھ کر دلی رنج ہوا کہ آج بھی مارے بت سے سیئر نعت خوال ملمی وحنول میں نعیس چین کرنے اور نشرا کی ادارے انہیں نشر کرنے میں کسی احتیاط اور احرام کو لمحوظ نہیں رکھتے۔ میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ ب بی میرے ملقہ احباب میں شامل ہیں۔ بس نعت رنگ کے توسط سے ان کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرانا جا اوں کا کہ عوای مقبولت سے قطع نظر مرکز و تحور ذات ختم عمر تبت ہی رہے اور احرّام اور یاس ادب محوظ رہے کہ بید دربار رحمت للعالمین کا نقاضہ بھی ہے اور حمارے دین و ایمان کے ملامت رہے کا ذریعہ مجی۔ نعت رنگ کی ہا تا عدہ خوب سے خوب تر اور نئے مضامین کی جتبی اور کاوشوں پر ایک بار پرمبارک باد

### ایک کمنام قاری...کراچی

(نعت رنگ) کی اشاعت پر مبارک باد تجول کریں یہ کتاب (رسالہ) بک اشالوں پر دستیاب نسی بو لوگ آپ کے منظور نظر بیں ان کو تو مل جا تا ہے ہم جیسوں کو نہیں ملتا درنہ اس کر انی کے دور میں کمی نہ کی طرح اپنے افزاجات کو محدود کر کے مطالعہ کرتے بسرطال جو بندہ پایندہ! پہلا شارہ کس صاحب کے پاس دیکھا لیکن اس کو تغمیلی طور پر نہ پڑھ سکا دو سرا شارہ قدرے فرصت سے دیکھا ماشاء اللہ! رب العالمیں نظرید سے بچائے "انمان انہی ہے" انشاء اللہ پروان پڑھے گا۔ مضافین اور ان کا انتخاب حن نظر کا آئینہ دار۔

آپ نے تقیدی مضامین کا جو سلسلہ شروع کیا وہ قابل تحسین کین مضمون نگار صاحبان جناب رشید لقروائی اور عزیز احسن صاحب اپنی تحریوں میں جذبات میں کچھ ذیا دہ می بڑھ گئے اور بقول معدی "میب نماید ہزش در نظر" شعری خوبیاں اور اس کے تحت شعوری جذبات تک ان کی توجہ نہیں ہوئی مرمری نظر میں انہوں نے کا من کے بارے میں نظرنہ کی اور اپنی نظرے معائب کو می دیکا حالا تکہ بعض اشعار ان کے اعتراض کی ذر میں نہیں آتے اور بقول جناب فرمان فتح پوری "کہ حضور اکرم مملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات گرای ہے جن الفاظ و خیالات کو نبیت ہو جائے وہ میرے نزدیک تنقید مروجہ سے بلند وبالا تر ہو جائے ہیں مرف یہ کہ سکتا ہوں کہ بعض وجوہ سے حقم عزیز صاحب اور رشید وارش میاحب کے مضامین بین قامی پند آئے۔"

محدود علم رکھنے والے راقم الحروف کو بھی یہ کئے کی جمارت ہو رہی ہے خدارا ان جذبات کو دیکھا جائے جن کے زیرِ اثر یہ اشعار زیرِ نظر آئے اور کوئی شعر حقیتا"ایہا ہے بھی جو اعتراض کے قابل نمیں وونہ جس طرح شعر کئے والے پر اعتراض کیا ہے کہیں ہم پر بھی اعتراض نہ ہو جائے۔

نئس مضمون جو جناب رشید وارثی صاحب نے بڑی محنت اور کاوش سے لکھا ہے اس بیل نعت کو حفرات پر جو اعتراض کے ہیں وہ الگ موضوع ہیں لیکن اعتراض ہیں موصوف نے جو انداز اپنایا ہے وہ خود قابل اعتراض ہے (م ۴۷ نعت رنگ شارہ ۲) کی پہلی سطر میں معترض موصوف نے لکھا ہے "خد کورہ شعرکے خالتی شاعر محترم کو یہ سعادت حاصل آئے جو کچھ لکھا ہے اس سے بحث نہیں صرف خط کشیدہ الفظ قابل توجہ ہے "خالتی" اللہ تعالی کے اساء وصفات میں ہے کیا کسی عام مسلمان کے اور ایکا اطلاق درست ہو گا (میرے پاس کتب خانہ میں اپنی علی لیانت کے مطابق چند کتابیں ہیں انہیں سے استفادہ کرتے ہوئے لفظ خالتی کے بارے میں یہ وضاحت بیش کرتا ہوں)

اردو کی مشور الفت " لفائے وری من ۱۲۳ پر لفظ خالت کے معنی پروردگار لکھے میں اور ای افت میں پروردگار کے معنی من ۸۳ پر اسطرح لکھے میں "خدا تعالی پالنے والا" اب ان معانی کی دجہ کی مجتم کے

ليے لفظ خالق كا استعال كو فاضل تنتيد نگار درست قرار ديں مح؟

محرم تقید نگار نے "معنوی تقید کیا ہے" کے عوان کے ذیل میں تقید کی گئی قتمیں کوائی ہیں اور
ابن سب کا "مخرج و منبع مغرب رہا ہے" لیمی ہے اقسام (جو خود ساختہ ہیں) مغرب کی رہیں منت ہیں اس کے
بعد تو موصوف نے تقید کی اشکال و جمات کے بارے میں جو لکھا ہے بچھے اس پر ٹی الوقت کچھ نہیں کہنا میں
مرف توسین کے جملہ کے بارے میں ہے معلوم کرنے کی جسارت کد نگا کہ مغرب کے سر تقید کا سرا
باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ علی اوب پر میرا مطالعہ نہیں لیکن اتنا ضرور سا ہے کہ عمل اوب کے شہ پارے
باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ علی اور شعرائے عرب نے ان پر دل کھول کر تقید کی ہے مشہور واقعہ جس کو جتاب
اندیب رائے پوری نے مشکوۃ النعت میں نقبل کیا ہے کہ جتاب حسان رضی اللہ عنہ پر عرب کی شاعرہ فضاء
اویب رائے پوری نے مشکوۃ النعت میں نقبل کیا ہے کہ جتاب حسان رضی اللہ عنہ پر عرب کی شاعرہ فضاء
نے کیسی تقید کی تھی لیکن جتاب رشید وارثی صاحب شاید سے فرما کیس کہ سے تقید معنوی نہ تھی بلکہ لفظی
می بسرطان تقید تو تھی جو ظاہر کرتی ہے کہ ماضی میں مغرب کے علاوہ بھی تقید کا تصور موجود تھا اب سے
اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ عرب بھی (غیر منعتم ہندوستان) پاکستان و ہندوستان کے مغرب میں ہو ارثی صاحب نے درست فرمایا ہے۔ اس جغرافیائی حقیقت ہے انکار نہیں لیکن عموی طور پر "مغرب" کا
وارثی صاحب نے درست فرمایا ہے۔ اس جغرافیائی حقیقت ہے انکار نہیں لیکن عموی طور پر "مغرب" کا
افظ جس طرح استعال ہو تا ہے اس ہے اہل علم واقف ہیں من یہ کہ کر مضمون کو طویل نہیں کرنا

محترم دارثی ماحب نے اعتراضات کو دانع کرنے کے لیے جو عنوانات قائم کئے ہیں دہ بذات خود قائل ماحب نے میں دہ بذات خود قائل توجہ ہیں اس اعتراض کو واضح کرنے کے لیے دہ خود تو ادب کا پہلو اختیار فرما کئے تھے "خدائے مجبور"" خدائے فانی" خداکے حاجت مند' خدائے محکوم وغیرہ دغیرہ د

"رقیب خدا" یماں میں نفس مضمون میں شاعر کا دفاع نہیں کرونگا صرف لفظ رقیب کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اس لغت کشوری میں رقیب کے معنی "دربان" کے بھی لکھے ہیں۔ اور اگر رقیب کے معنی کافظ اور جمہبان کے بھی لئے جائیں توبیہ مفہوم ہو سکتا ہے میں خدا کامقرر کردہ محافظ اور جمہبان ہوں بیسا کہ انہیاء ملیم السام کو رقیبان راز کما گیا ہے اور چوکیدار کو رقیبان شب کما جاتا ہے۔

ایک جگہ محترم وارثی صاحب نے عنوان قائم کیا "مواہب الیہ کی تحدید" عربی کی ایک مشہور لغت منتی اللفات میں مواہب "کے معنی بخش ہتائے گئے ہیں یہ ترکیب تو درست کی جا سکتی ہے لیکن ایک مرخی انہوں نے کلیے میں ایم ترکیب (جیسا کہ عربی وان حضرات نے ہتایا) درست میں معلوم ہوتی یماں تحفیر کی بجائے اردو زبان کی انکار ہوتا چاہے تھا۔ اردو زبان میں تحفیر کا لفظ عموا اثبات کفرو ایمان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر تحفیر کا نہیں بلکہ انکار کا لفظ کھا جاتا ہے۔ چونکہ مضمون تنقید سے متعلق تھا اور دوران مطالعہ جو باتیں ذہن میں آئیں انہیں سے چند تحریر کردیں اور ان کے کہ جب آب ایسے مضامین شریک اشاعت کریں تو اس کے ساتھ

یہ تامیں کہ اوارہ کامغمون نگازے منفق ہونا ضروری نہیں لین تم تھے ہے۔ ایے مضاین خووا ہے حضرات کے ہیں ہو آپ کے معاونین ہیں۔ جھے امید ہے کہ فاضل تھید نگار اور آپ کے ول ت ان طور کا خیر مقدم کریں گے میرامقعمد یہ نہیں اور نہ میں کموں گاکہ اس کو شریک اشا مت کریں بگہ اس کی اشاعت ہے منع بھی نہیں کو نگا مرف اصلاح مقعود ہے کہ آیدہ امتیا کا سے کام لیس اور نمت کوئی پر تقدید نہ لگائیں ورنہ تھید کے پروہ میں بعض ممنوئین نعت اپند نموم مقامد میں کامیاب ہو جا کی گئی ہے۔ میں بیعض ممنوئین نعت اپند نموم مقامد میں کامیاب ہو جا کی گئی ہے۔ میاں یہ بات واضح کموں کہ محترم جتاب رشید وارثی صاحب اور جتاب عزیز احس صاحب نے جن اشعار پر تقید فرمائی ان میں سب می تقید کے فرم ہیں نہیں آتے چند اشعار ایسے ہیں جو قابل احت اس ہیں بر تقید فرمائی ان میں سب می تقید کے فرم ہیں نہیں آتے چند اشعار ایسے ہیں جو قابل احت اس ہیں ان اشعار کی نشاند ھی بشرط فرمت انشاء اللہ بیش کرنے کی کوشش کرونگا طالب فیر آپ کا ایک تھی اور قدروان۔



www.facebook.com/Naat.Research.centre

"اشاریه نعت رنگ" نعتیه ادب کاعلمی و تحقیقی کتابی سلسله شاره نمبرا اپریل ۹۵ء شاره نمبرا که ممبر ۹۵ء شاره نمبر ۳ متبر ۴۹۹ مرتب نه مصباح العثمان لائبریرین غالب لا بیریری

### 

#### "اواریے"

مبيج رحاني

ا۔ ابتدائیہ (نعت کورطب یا بس اور شعراء کے فیر محاط رویوں سے محفوظ رکھنے کی پہلی سجیدہ اور یا قاعدہ کوشش) شارہ نمبرا' اپریل ۹۵ء میں۔ ۸

۲۔ ایتدائیہ ("نت رنگ" کے ذریعے نعتیہ ادب کے فروغ کی کوشش) سے دکھ (عفرت عبرالعزر شرقی اخر ککمنو کی اور ڈاکٹر آفاب نتوی کی رحلت) ٹارہ ۲۔ دسمبر ۹۵ء میں ۱۱۔۹

صبیح رحمانی ۳- احوال ("نعت رنگ" میں ادبی و فتی پیلووَں پر زور دینے کی پیلی کوشش) ڈاکٹر میمن عبد الجید سند همی'ا فسراه پوری' صبااخر' اور رمنی دیلوی کی وفات پر دنیائے نعت سوگوار شاره ۳' ستبر ۹۵ء هم ۱۲-۹

#### مقالات (الف)

ا۔ آفآب احمد نقوی ڈاکٹر

ا۔ تکی پاکتان اور جاری نعتبہ شاعری شاروا اپریل ۹۵ء ص ۱۲- ۵۷

۲- پاکتان میں نعت نمبروں کی روایت چند مزید نعت نمبر۔ شاروا اپریل ۹۵ء ص ۷۷-۱۸

۲۔ آل احمد رضوی سید نعت کاسنر.... (تحریر و تحقیق) شاره نمبرا ارسل ۹۵ء م ۵۷۔ ۲۱

۳۔ ادیب رائے بوری نعتیہ ارب میں تنقیدی شعور کا جمود۔ شارہ نمبرا اپریل ۹۵ء می ۱۷۳۔ اما

م۔ اسحاق قریقی واکٹر محمد صنف نعت سرور کا نکات۔ ایک منفرد کمخن شارہ نمبرا اپریل ۹۵ء ص ۱۳۱۔ ۱۳۱ ۵۔ افضال احمد انور کیروفیسر نعت خوانی کے آداب اور اصلاح اجوال و حلقات عروم مربعه من ۲۰۱۰ وق

٧- افضل نقير عانظ محد

ندت كاخال اسلوب للم خاره نبراً ومبر ١٥٥ م ١٦٠ ١٥

٧- اقبال جاويد ، پروفيسر محمد

"بانگ درا"کا نختیه تب د آب شاره نمبره" مرده م ۱۹۳۵، من ۱

۸۔ جاذب قریش

نعت كوئى أيك مظيم على الك ب كنار موضوع شاروا الريل ٩٥ من ١٥-١٥ «ر»

٥ رشيد محمود داخا

التخاب نحت المرونمرا اريل ٩٥٠ م ١٠١٠

۱۰ رشدوارتی

ا۔ نعت تکاری می ذم کے پہلو عارہ نبرا اربل ۹۵ء می ۲۰۳۔

٢- اردونعت من شان الوبيت كا استخفاف شاره نمبره وممبره و من ١٦ ٢٨ - ٢٨

اا- محرانصارى يروفيسر

معین نعت (کمی خاتون کی جانب ہے اردو کا پہلا نعتیہ مجومہ) ثارہ نمبر۲ دمبر ۹۵ء م اسا۔۱۱۹

۱۲۔ معیدبدر نت کیاہے؟ اور نبرا ارس ۹۵ء م ۱۲۰۰۰ درش

ا- شبيراحمة قادري

ا- استخاره وفريا و (جديد نعتيه اوب اور بارگاه نبوت من استداد څاره نمبر۲ د تمبر۲۵

משאים-שיון

الما شبيراحمة قادري

۲- فيصل آباد كانعتيه مطرنامه على ونبره التمراه و من ٢٠٠١ - ٢٠٠

. ١٥- شارق شفق الدين

عمرها ضرمین نعت نگاری شاره ۲ د ممبر ۹۵ و ۱۹۲ میل

١١- شاه محد تبريزي مولانا

ندوت قرآن اور شاعری شاره ۳ متمرده م ۱۳۹ ما ۱۳۵ اندوت و آن اور شاعری شاره ۳ متمرده می

21- صبيح رحماني

۱۸۔ عاصی کرنالی بروفیسر

ا- ممنوعات نعت شاره نمبرا اربل ٩٥٥ من ١٣٩١٥٠

۲۔ اردوحمد ونعت پر فاری روایت کے اثرات شارو۲ 'دسمبر ۹۵ء ص ۲۷-۲۷

۱۹ عاصی کرنالی پرونیسر

٣- نعت پر تقيد (دو سرارخ) شاره نبر٣ متبر١٩٦ م ٢٣- ٢٦

۲۰ عبدالنعيم عزيزي واكثر

امام احمد رضا اور محن کاکوروی شاره ۳ متبر ۹۲ مص ۱۰۳ م

ا۲۔ عزیزاحس

۱۔ نعت نبی میں زبان دسیان کی ہے احتیاطیاں شاروا' اپریل ۹۵ء می ۲۳۷۔۲۰۵ ۲۔ نعت اور شعریت شارو۲' دسمبر ۹۵ء میں کاا۔ ۲۳

۲۲ عزيزاحس

۳ اردونعت اور جدید اسالیب شاره نمبر۳ متبر۹۱ م م ۷۸ - ۳۳

۳۲۹\_۲۲۵ جدید تر کیم کاشام شاره نمبر۳۴ متبر۲۹۵ می ۲۲۹\_۲۲۹

عصمت جاديد ' ڈاکٹر

ار دونعت گوئی میں مقیدت و محبت کا اظهار شاره نمبر۱۴ دسمبر۹۵ء می ۸۷-۹۹

۲۲ نوث میاں

پاکتان میں نفتیہ انتقاب شارہ نمبرا' اپریل ۹۵ء می ۱۲۹۔ ۱۰۵ دسکی ''

٢٥ تشفي واكثر سيد ابوالخير

اردونعت كاستقبل (ريديوني) شاره ٣٠٣متمر٥٩٩ م ٢١٠-٢١٠

"زاکه"

شر کا - حرانصاری میرونیسراور پروفیسرآفاق صدیتی 'جاذب قریشی عد جدید کی نعت نگاری (خداکراه) شاره ۲ دمبر ۴۹۵ می ۱۹۵ – ۱۸۷

#### د نعت گو"

ا۔ اسلم فرخی واکٹر

آبش دہلوی کی نعتیہ شاعری (آبش دہلوی کے نعتیہ مجموعے "تقدیم" کے حوالے ہے) شارہ نمبرا اپریل ۹۵ء مس ۲۸۸–۲۸۳

٠- اشفاق و اکٹرسید رفع الدین

حفرت حفيظ ما تب كي نعت كوئي الماره نمبرا ايريل ٩٥ء م ٢٨١-٢٥١

٣- ا قبال جاويد عروفيسر محمد

نذر قیمر... ایک قابل قدر میحی نعت کو شاره نبر۲ و مبر ۹۵ م ۲۲۳ - ۲۲۳ میر ۲۲۳

٣- تابش دباوي

حنیف اسعدی کی نعت گوئی شاره نمبرا کا اپریل ۹۵ء می ۲۹۲-۲۹۲

۵- آئب 'پروفیسر حفیظ

نعت خوان و نعت نگار مجمراعظم چشتی شاره ۳ 'متمبر ۹۹ م ۲۲۸ - ۲۲۸ دس "

۲- معیدبدر

روشنی اور خوشبو کا نعت کوشاعر (صبح رحمانی) شاره اا اپریل ۹۵ م ۳۲۱-۳۲۱

۷- سليم فاروقي

حافظ منیرالدین احمه سند یلوی کی نعتبه شاعری شاره ۳ متمبر ۹۹ م می ۱۳۳- ۱۱۵

"'ع"

عاصی کرتالی

ا۔ مظنروارٹی کی نعت اور گلاب شارہ نمبرا' اپریل ۹۵ء میں ۲۹۹-۲۸۹ ۲۔ سید قرزیدی حمد و نعت کے آئینے میں شارہ نمبرا' اپریل ۹۵ء می ۳۲۰–۳۱۷

عزيزاحس

شاه انعبار اله آبادی کی نعتبه شاعری-کیف حضوری کی شاعری شاره نمبرا- اپریل ۹۵ء م ۳۰۳-۳۰۳ دوک ۷۰

ئشفى' سيد محمدا بوالخير

ہشام علی حافظ کی نعتیہ شاعری... ایک آٹر۔ شارہ نمبرہ 'دسمبرہ علی حافظ کی نعتیہ شاعری... ایک آٹر۔ شارہ نمبرہ ہو

بلقيس شامين

ا۔ عبت کی کوای (خاکہ حفیظ آئب) شارہ ۲ دمبر ۹۵ء میں ۲۵۰ - ۲۵۵ ۲- ہارے تباریعنی جمیل نعوی) شارہ ۳ متبر ۹۹ء می ۲۸۸ - ۲۷۸ گوشیاڈ اکٹر آفتاب احمد نفتوی "دالف"

۱- "اداره نعت رنگ"

دُاکُرْ آفاَبِ احمر نقوی ایک نظریں۔ شارہ ۲ 'دسمبر ۹۵ء ص- ۲۹۳

۲- اخلاق عاطف علم دادب كا قتل 'شاره ۲ و مبر ۹۵ و

سـ اصغرعلی کروفیسردانا

ام۔ تعزیت تاہے

ڈاکٹرو حید قربی 'ڈاکٹرابوالخیرکشنی'روفیسرڈاکٹر مجمہ طاہرالقادری' احمہ ندیم قامی' آبش دہلوی' منیر نیازی' انتظار حسین' شنراد احمہ' ڈاکٹر انور سدید' پروفیسرعیدالکریم خان' امچہ اسلام امچہ' ڈاکٹر معین الرحمٰن' ظغراقبال' ڈاکٹر مجمدا کئتے قربی ' محرانساری' حنیف اسعدی' ڈاکٹر مظفر عباس' حسن رضوی' مائم چین واکثر ریاض مجید واکثر اسلم رانا طاله شخق امان الله خان مید آل احمد رضای رشید دار قی عزیز احس شبیراحمد قادری مجمد مرفان خال خوش میال

ہے۔ تعزیت اے

وا کز جسین فراتی و اکثر شمباز ملک ، جعفر بلوچ سید مرتمننی زیدی شاره ۲ ' د تمبره من ۲۹۳ - ۲۸۲

۵ - آئب مفظ

واکر سید آنآب احمد نعوی شمید کے لئے چند آمیں 'چند آنو شارد ۲ دممر ۱۹۵۰ می ۲۲۱-۲۵۵ و ۲۲۱-۲۵۵ و ۲۲۱-۲۵۵ و ۲۲۱-۲۵۵ و ۲۲۱-۲۵۵ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲ و ۲۲ و ۲ و ۲۲ و ۲ و ۲۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و

٧\_ مانظلدهانوي

ۋاكىر آفآب ئىتوى كى يادى شار، ۲ دىمبر ۴۹۵ مى ۲۷۳-۲۷۳ در ۲۰

ے۔ ریاض حسین چود طری

شهید پردفیسردٔ اکثر آفآب احمد نتوی پر ایک قطعه شاره ۳ دیمبر ۹۵ می است «ص»

۸۔ صبیح رحمانی کوشہ آفاب احمد نتوی شاروہ 'دممبره، س-۲۹۳ مرحمانی کوشہ آفاب احمد نتوی شاروہ 'دمبره، س

9- ظهور احمد اظهر واکثر آوداکش آفاب احمد نتوی شاره ۲ د میروه م سام ۲۷۱ میروه

۱۰- عطاً الحق قامى داكر آفآب احر نعوى شاره ۲ د مبر ۹۵ می ۲۷۱-۲۷۳

اا\_ميرزا اديب

ایک تنو آفآب نقوی کے المناک حادثہ موت پر شاروم 'دیمبر ۹۵ء ۲۹۸-۲۲۸

#### ا۔ تائب عفظ

ا۔ "حمد کب آدمی کے بس میں ہے "شارہ تا 'د تمبر ۹۵ میں۔ ۱۳ ۲۔ "تو خالق ہر عالم کا یا جی یا تیزم"شارہ تا 'تمبر ۹۹ء میں۔ ۸۔ ۲۰ س ۲۔ جمیل ملک حرف ٹاء (حمد یہ ہائیکو) شارہ ا'اپریل ۹۵ء میں۔ ۱۰

۳۔ سحرانصاری خالق برز (حمدیہ لقم) شاروا' اپریل ۹۵ء میں۔ ۹ ۳۔ سرشار صدیقی

> حرف ثناء (حمریه ما نیکو) شاره ا' اپریل ۹۵ء میسه ۱۰ - ۱۰ «ص»

قاعی احمد ندیم اے خدا (حمد نظم) شارہ ۲ ، دسمبر ۹۵ میں۔ ۱۳ میں۔ ۳ ا

نجمی 'محمرا قبال حرف نتاء (حمریه با نیکو) شاره ا<sup>۱</sup>اریل ۹۵ء میس-۱۰ نعت "الف"

١- آفآب مضطر تين نعتيه إليكو شاروس متبر١٩١ من ١٩٦٠

۲۔ آل احمد رضوی سید

"مطلع انوار حق كمف الوراء كي روشني "شاره ٣ متبر ٩٦، م

۲- ایرار کرتیوری (نی دیلی)

ملے نے ذکر کی ہرشعر پیول ہوجائے شارہ او مبر ۹۵ء مل ۲۳۵

۳- اخر لکھنوی

ذكر مركار مواجب عران ول كا شارها ابريل ٩٥٠ مل-٢٣٥

۵- احمان کاکوروی

" عرض آپ ے ہاور بڑے اوب ے ہے" خارو ۲ د عمر ۹۵ می

۲- احس زیری

یے گنبد نظرا ہے اسے جاں میں سمولے شارہ ۳ ستبر ۱۹۹ میں۔۱۱۱ ۱- احمد صغیر صدیقی نعت رحمت للعالمین (نعتیہ لام) شارہ ۳ ستبر ۱۹۹ میں۔۲۱۱

٨\_العدثا بجمانوري

"عرب كا مرعم كام تمام آيا" شاروا" اپريل ٩٥ء ص-٢٣٧

٩ اسلم فرخی واکثر محد

ا۔ مدحت مرور کو نین تو کیا لکھی ہے اشاروا اپریل ۹۵ء ص-۲۵۳

۲۔ اے رونق برم قدح اے مرور کو نین

سے جلوہ فرما ہوئے سرکار مبارک باشد سے مری رفقار کے دیکھو قریخ

۵۔ الله آقا کے درے فرخی آہت آہت ۲۔ طقیم لے لیا جھے او تمام نے

ے۔ ابتداء کمہ دیا 'انتا کمہ دیا (کو شہ ڈاکٹر محمراسلم فرخی)

شارد ۲ و ممبر ۹۵ مل ۱۸۲ - ۱۸۹

۱۰۔ اشتیاق طالب رحت دوجمال آپ ساکون ہے شارہ ۳ متبر ۹۹ میں۔ ۲۱۳ ۱۱۔ ان زرحمانی

۔ نور محمدی جوازل سے سفرمیں ہے۔ شارہ ا'اپریل ۹۵ء میں۔ ۲۵۳ ۲۔ "اور دل یہ کیا لکھنے" شارہ ۳ متمبر ۹۹ء میں۔ ۳۱۰

ا فسرماه بوري

ا۔ جلال کریا ول میں جمال منطفے ول میں شاروا اپریل ۹۵ء میں۔ ۲۵۰۔ ۲۹۹ ۲۔ وجہ شکیں نہ زمیں ہے نہ زماں ہے ہم کو شاروس متمبر ۹۹ میں در میں ہے۔ درماں ہے ہم کو شاروس متمبر ۹۹ میں میں درماں ہے۔

۱۳ افضال احمد انور "جوطبع سيد مخار "كومنطور" شاره ۳ متمبر ۹۲ م م ۳۲۳

۱۳ اقبال حيدر

ا۔ جلوہ شرنی دل کے نماں خانے میں ہے شارہ ۳ ستمبر ۹۹ د قطعہ میں۔ ۲۳۸ ۲۔ ازل ابد آشنا محمد کبلی محمد شارہ ۳ ستمبر ۹۹ میں سات ۳ سمین نعتبہ ہائیکو شارہ ۳ ستمبر ۹۹ء میں۔ ۳۲۷

> ۵۔ امیرالاسلام ہاشی کرکہ میں قبلہ کو

کوئی حد موتو بتلائیں کماں سے اور کماں تک ہے شارہ ۲ متمبر ۴۹ م

۱۷۔ انجم نیازی

انحاكر باتي لوگوں ميں دعائيں يانٹ ديتا ہوں شاره ٢٠ متمر ١٩٩٦ من ١٩٩٠

21- اتوردبلوی

نت رنگ ۴

شاموں میں بھی میں ملقہ بجوشان محر شاروا اپریل ۹۵ء میں۔۲۳۹

۱۸- انورسدید

ا۔ یہ چاند چرواقدی کا پیول ہوجے شاروا اپریل ۹۵ء می-۲۵۵

19 - اتورسديد

۲۔ رات کو خواب میں کعب کی زیارت کی ہے عارہ ۲ متمبر ۱۹۹ میں کعب کی زیارت کی ہے

٢٠- انورمسعود حنور (نعتيه لقم) شاره ٢٠٠ متمر ١٩٩٥ ص-٢٠٠

۲۱\_انورشعور

کبانے میں کوئی ہدایت حضور کی شارہ ۲ د تمبر ۹۵ء مل ۲۳۲ - ۳۰۰ د تمبر ۹۵ء مل ۲۳۲ - ۳۰۰ د تمبر ۹۵ء مل کا تا تا تا ت

۲۲ بکل آسای پانچ نعتبه الکو شاره ۲۰ متمر ۹۹ می ۲۲۳

۲۳ آبش داوی

ا تنمین برنت قدی (مرماید کی منی العربی)

ذكراوصاف تراموجب راحت طلي شاره ا وممبر ٩٥٠ ص-٢٣٦

r - بذیات نگایس میں اورول مری آنکسیس میں شارو ۳ مقبر ۱۹۹ میں اورول مری آنکسیس میں

۲۴ تحسین فراقی

نانے کی جیس پر جب بھی محرای کابل آیا شاروس متر ۱۹۹ می ۲۰۲-۳۰۷

٢٥ تشد كافر على خال

نعتیہ کریاں (کجری ۔ گیت کی ایک شم ہے جو عموما مہولی میں گاتے میں) شارہ ۳۰ متم ۲۲۰ میں۔ ۲۲۳ میں۔ ۲۲۳ میں۔ ۲۲۳ م

"E"

۲۷۔ جازب قریش

مثال آئیے میں آئیے خورشد رحمت کے عاروہ و ممبر ١٩٥٥ء ص-٢٣٩

۲۷۔ جلیل من اخر

ان کیدے میں اوا ہوجو بخن اچھا ہے عروہ و میرهاء میں

ندے رنگ س

۲۵۱ جیل عظیم آبادی نعته روب محاره ااپرین ۱۹۵ می ۱۵۲۰

۲۹۔ حاصل مراد آبادی جراغ راویلا' رہنما اصول کے شارہ ۳ ستمبر ۴۹۱ء ص-۳۱۲

۰۱ حافظ لدهیانوی مذانوی جنک دحت سرکاریس مو شاره اا ایریل ۹۵ ص ۲۳۹

۳۱ حقی سید ابوا لحسنات کانپور انجام جس کاخوب اس آغاز پر سلام شاره ۲ د تمبر ۹۵ مس ۳۳

۳۲ حنیف اسعدی ۱- مکال په دیکها مرلامکال لکعادیکها شاره ۲ د ممبر ۹۵ مس

۳۳۔ حنیف اسعدی ۲۔ طالب و مطلوب رب میرے حضور مشارہ ۳ متمبر ۴۹۱ مل۔ ۲۹۳ در خ

٣٣ خائي عزيز الدين

"خوشانفیب که دل میں کمیں ہے یا دخضور مشاره ۳ متمبر ۴۹۱ میں ۱۳۳۰ میں ۲۹۸ میں ۳۸ میں ۲۹۸ میں دور ۲۰

۲۳- راغب مراد آبادی

عشق ہے سرور کو نین کا دولت میری شاروا'ار بل ۹۵ء مل-۲۸۳

۳۷- رشید محمود' راجا آب دیاد شرآقا کک رسا رخش خیال شاره ۳ متبر ۹۹ م م-۳۰۳

۳۸۔ رشیدوارٹی میلاد مصطفے کے پانچ حرف کی فضیلت شارہ ۳ متبر ۹۵ء می ۲۱۸۔

۳۹- رونق حیات هار نعتیه ما تکو شاره ۳ متر ۹۹ م م- ۳۲۸

جال احد مرسل إلكال بت الماره ٣٠٠ متر ١٩٩٥ من ٢٢٥

ام- ریاض حین چوہدری

ا۔ کلک تاء کوٹور کی موجوں میں رکھ دیا شارہ ۲ د ممبر ۹۵ء میں۔۱۳۳ میں۔۳۰۱ ۔۳۰ میں۔۳۰۱ ۔۳۰۵۔۳۰۱ میں۔۳۰۱ میں۔۳۰ می

۰ . ۳۲\_ رماض مجند

تری مدحت کے لئے وقت زبال ہو میری شمارہ ۳ متبر ۹۹ میں۔ ۳۰۱ دون

۳۳ زیب غوری

اس قدر ہوش اے چاہنے والے رکھنا شارہ ۲ و تمبر ۹۵ء میں۔ ۲۳۵۔ دس ۲۳

۳۳- محرانصاری

جمال رحمت عالم كى كرول ش أجائ شاره ٢٠ ومبر ١٥٥ مى ٢٣٩-

۲۵- سرشار صديق

۱- عیب کیف حضوری میں ہے دل مجور شاروا' اپریل ۹۵ء می۔ ۲۵۲ ۲- زاد راو (نعتبہ نظم) شاره ۳ متبر ۹۹ء میں۔ ۳۰۰

۲۳- مرورباره بنکوی

۱- الله الله ميري قسمت اليارت اور من شاروا ابريل ٩٥٠ ص-٢٣٧٠

۲۷- سرورباره بنکوی

۲- مرور حرف دعا كيمامتجاب موا شاره ٣٠ متبر ١٩٥ م ٥٠ - ٢٩٠

۸۸- سعیدیدد

چارسوارزان عواج الل ايمال كاليو شاروا ايريل ٩٥٥ مي ٣٣٣٠٠٠

۳۹ معیدوارتی

منانت محرخوش نوا حضور كاذكر شارها ايريل ٩٥٥ ص-٢٥٥

٥٠ مليم احمد

شوق ب حداثم دل ديدة رس جائ شاروا الرس مه مه مد ٢٥٨

نعت رنگ ۳

ا٥- مليم كوثر

کے دھوپے ، کے جس کا صحرا مرے آتا شارہ ا'اپریل ۹۵ میں۔۲۲۰

۵۲ سیل غازی پوری

۔ جب کنید خطراء پہ شرقی ہیں ہے آتھیں شارہ ا' اپریل ۹۵ میں۔ ۲۵۷ ۔ ۱۔ جب کنید خطراء پہ شرقی ہیں ہے آتھیں شارہ ا' اپریل ۹۵ میں۔ ۲۳۲ ۔ ۲۔ چار نعتیہ ہا تیکو۔ شارہ ۳ متجبر ۹۹ میں۔ ۳۲۷ ۔ درشے ،،

٥٠ شارق شفق الدين

ا۔ واللہ کے مقصود مشیت میں محمد شارہ نمبر ۲۰۱۳ء ص-۱۳۱۳

٥٣ شارق شفق الدين

٢- قل حوالله احد تك ينتي شاره ٢٠ ومير ١٩٥٥ ص-٢٣٦

۵۵ شاع مایت علی

وه ذات شرعكم توجم طالبان علم شاره ٣ متمر ٢٩٩ ص-٢٩٩

۵۷- شاعر لکھنوی

ئی کے در پر پہنچ کے خود کو مثال کرتی ہیں میری آنکھیں شاروا'اپریل ۹۵ء ص ۲۵۰

۵۷- شاہواز مرزانواز

مرے سامنے ہے روف سے کرم ہے اس نظر کا شارہ ۲ و ممبر ۹۵ء ص-۲۵۱

۵۸ شامین نضیح ربانی

مجى جب سنركو ثكلتي بين آئيس شاره نبر٣٠ متبر١٩٩ء ص ٣٢٢

۵۹۔ ختبنم رومانی

ا- دواوريس (نعتيه نظم) شاروا ايريل ٩٥٥ مل-١١

۲۔ تام ان کا جو رزجان نس ہے ۔ جال بے مد کی حد تک

٣- جوت حق كى جودا نشورول سے بات موكى

۵- زیست جب تک ان کے خدوخال میں آئی نہ تھی

۲- رکھاہے رحل دل یہ محفہ جو نور کا کے ورد کرتا ہوں میں مجو شام آپ کا

۸- یه جمعے ندیو چھو کمال ہیں محمر ۹- کریں زیارے سرکار کی دعا کیں ہم

۲۰ عبنم رومانی

۱۰۔ کریا جو میں نے میح دم اروز دشب کیا ۱۱۔ دی کریں مے حفاظت اماری جانوں کی ۱۱۔ کوئے جاتاں حاصل دنیا نظر آنے لگا شارہ ۲ د مبر ۹۵ء ص ۱۸۳ (گوشہ مشبئم رومانی)

الا شزادزيدي

رحت عالم کی رحت عام ہے جاروا' ابریل ۹۵ء ص-۲۵۷

۱۲- صااکبر آبادی

ا- کی نورکی شع جل ری ہے شارہ ا ، دمبر ۹۵ء می ۲۳۵

٦٢- صااكبر آبادي

ا- وطدت ذات كى تبلغ مراياتم بوس- دويزم رُوانوار كمال اور كمال ين

٣- بي مثل ع زين من وه آمال من وه ٥- ديار پاک رمالت اکر ديکا ع

٧- ذكراحر كے مواول كاسكوں نامكن ٧- عشق محكم چاہے احماس كامل جاہے

٨- مكرتى عليدك بام وورك لي

٥- براك ست جلوے ميں نور خداك ١٠- خدات اور مى كيا ما تكا بحى

(كوشه مبااكبر آبادي) څاروس مخبر ۹۹ م م ۲۸۵ - ۲۸۵

۱۳- مندرمدیق رضی

۱- محوب فدا (نعتبه لقم) شارها اربل ۹۵ م م ۲۵۸

۲۵ عالم اليات على

وی مدیوں سے تغیر کا سزے کہ جوتھا شارہ ا دمبر ۵۹۵م ص-۲۳۸

ع٦١-١٦ عاصي كرتالي

نت و د حت کی نشاؤں یم مراشیر کملا عروم او میر ۹۵ می م

٦٢ عام معراج حن

ندے رکے س

ا۔ می خواہش کہ میرا بھی ہو کوئی کھردیے میں شارہ او میر ۱۹۵ میں۔ ۱۵۱ ۲- عارنت الكو- اروح متبر١٩٩

> ۸۱- عدالعم عزيزي نوردائس لاقى برى جالى الروح متبراهم مل-١٠٠

۲۹۔ عرش انحی ا۔ اے او عجم مروب مرور ذی جاء عاروا اریل 40ء ص-۲۰

۲- پر آج لے پورت حنور آپ کی ہے شارہ ۳ مقر ۲۹۹ء من ۲۳۰

٠١- عرفان بحوري يروفيسر

وض حالات يحضور سرور كائنات ملى الشدعليه وسلم شياره، م ستميرد، ص ٢٠٩١-٢٠٠٨

اعد عزواحن

ا۔ نہ تو اوح کا تھا گاں کوئی نہ تھم دوات کا سلسہ شاروا ایریل 90ء ص -00 ۲- در ک تک شه کوین شنده لکمول شاره ۲ د میر ۹۵ م مل ۲۳۷ -٣- تين نعتيه بالكو شاروم متيرده، ص-٢٢٧

اعد غالب عرفان

بم روح كا كات كي جانب سركري الماره نبره متروع مي ١١٣ م 2- غيورا ترغيور آپ كى خوے عطاہم گھرے حالات كے ج

٣٧- قداخالدي دبلوي

ا- تذکر آپ کا تحکو آپ کی خاروا ایریل ۹۵ می ۱۳۸۰ ۲- میرے دل کی طلب میذ ہے اور ۲ متبر ۲۹۱ء مل ۲۹۲

20- نقير ٔ حافظ محرافضل

شوق حرم پاک میں اٹھتے ہیں قدم تیز خارہ ا اپریل ۹۵ء می۔۲۳۸

المد تائ الدندع الله عرف المراع على المرود ورود اور الله عروم عمروه مل ١٩١٠

۷۷۔ قصری کاپٹوری زمین تھی نہ نضا تھی نہ آساں روشن شاروا' اپریل ۹۵ء میں۔۲۵۱

۸۷- قمرزیدی

ا۔ تخیل جب عقیدت کی حد آخر تک آجائے (قطعہ) شمارہ ۳ متبر ۹۹ م م ۱۳۹۰ میں۔ ۳۲۸ میں۔ ۳۱۹ میں۔ ۳۱۹ میں۔ ۳۱۹

29۔ قرعباس قر

ذرہ خاک سے بھرمہ واخترین جائے۔ شارہ ۲° دسمبر ۹۵۰ء ص-۲۵۰

۸۰ قمروارثی

۱- سباسم بون كانور آقاً- شاردا الريل ٩٥٥ ص-٢٥٦

۸- قمروارتی

ام چراغ ذکرو قکر مصطفے سے کیا نہیں روش ۔ شارہ ۳ ستبر ۹۹ مصطفے سے کیا نہیں روش ۔ شارہ ۳ ستبر ۹۹ مصطفے سے ۱۹۹۰ م دوکرے ۱۹

۸۲ کشنی ٔ ڈاکٹر سید ابوالخیر

١- ٢٥٣ من انا منرسد عالم - شار نمبرا ايريل ٩٥٥ ص - ٢٥٣

۲۔ آبشام علی حافظ کی عربی نعتیہ لظم کے ابتدائیہ کا ترجمہ "نتش ہے وجدان پر میرے" شارہ ۴ دہمبر۹۵ء ص-۲۵۳

۳۔ میری پلکوں کا گر آپ سے وابت ہے' ۳۔ اس رحمت عالم کی عطا ب کے لیے ہے'

٥- ذين كوات عالون توترا كام تكمون ٢- توحف دعام مرع مولا مرع آقا

۷- باوتری اپنا بنرسد عالم ۸- طیبه کی بوا دحت مرکام کی قاصد

9۔ نشایس ان کے ہونٹوں کی میدا ہے' ۱۰۔ لب نمیسی پیہ بشارت کی جو مشعل تھا کھی

اا۔ تلمت نے جراغ اپنے بجائے تو ہیں لیکن ۱۱۔ بشر ہے وہ مکر عکس صفات ایسا ہے

۱۳- نعتیه نظمیس ۱۳- تعیده برده شریف کا ایک نقش

۵۱- بزاربار برو..... (لقم) ۱۱- نعتیه واکا ۱۷- نعتیه با تک

٨٢ كشفي واكثرسيد ابوالخير

١٨- يك معرى أهم (من مخفر) (كوشرائشني) ثاره ٣٠ تمبر٥٩، ص ٢٧٨- ٢٢٢

۸۳ کوٹر علی

دور کردیتی می میجور کی دوری تعیش شاره ۲ ، میرده می میده ۱۳۸۰ در میرده می میده ۱۳۸۰ در میرده می میده ۱۳۸۰ در می

۸۳ مجید فکری

ميد جميًا ما آمال بم ثان و شوكت كا فرارها الريل ١٩٥ مي ١٢١٠

٨٥- محسن بهويال

ا۔ آپ کے قدموں کو فرش ککفال بخشا کیا۔ شارہ م متر ۱۹۹ میں ۱۳۰۰ ۲۔ چار نعتیہ ہا نگار۔ شاره ا متمبر ۹۹ میں۔ ۲۲۲

٨٧- محود وراجارشيد

جس کی نظروں میں زریا کے ہمبر چکے اٹھارہ ا دمبر ۹۵م میں۔ ۲۳۰

٨٥ مردر كفي ماب جودو كاك أك الراه ١٥١٠ اريل ١٥٥ ص-١٥١

۸۸- مصور لکھنوی

میں کتی جامع و محکم رسول کی ایس- شاره r ' دمبره م م م ۲۳۷

٨٩- مظفردارتي

تدم قدم ب فدا كدد ميني م الماره متراوم مترود

٩٠ مظروان جانال مرزا

ایک شامکارنعت (فاری) رمول متبول (منقوم ترجمه محرانعاری)

خدا در انظار جر مانیت (فاری)

المارى حمد كاطالب خداكيس (اردو) (مرسله: عزيز احسن) شاره ٣، متمر ٩٩١ه ص-٢٨٩

ا٩- معراج جاي سيد

جب يورش الم يريشان بوكيا عروم متبرده مل-٢٠٠

٩٢- منظور ملائي نعتيه سانيك- شارها عمر ١٩٦٠ ص-٢١١

"ن"

۹۳ عاظم ، بشرحين

ا- مرغ جال دام ولائے شہ کو غین میں ہے۔ شاروا۔ اپریل ۹۵ء میں۔ ۲۵۵

۲- اے صاحب اخلاق عظیمہ وا یتد۔ شارہ ۲ ممبر ۹۵ء م

۹۳- نعم حامد علی سید

رزب المي عول من آج نعت معطف كي - شاره" ومبر ١٩٥٥ ص-٢٣٣

٩٥- لعيم تقوى

بردے آیہ قرآن دو ہو آ بھی شیں ۔ شاره ۲ د مبر ۹۵ء می - ۲۳۸

٩٢ - تعيم صديقي حبرسول پائي ہے۔ شاره" متر ١٩٩١ م ١٩٣٠

عو- نفيس القادري

جمال آپ كالاله زارون ين چكا خاروم، وممبره و مل دهم

۹۸ نقوی احمد پوری اے سدوالا کرم - شاره ۳ متر ۹۹ م ۲۰۷

٩٩- نيرماني مرحوم

انوار قروش دوعالم ہے اک سے جیل برم احد۔ شاروی دمیر ۹۵ میں۔ ۲۳۷

١٠٠- واصل عماني

جب فزول مدے رنج والم ہو کیا۔ شاروس متبر ۹۹م من ۳۰۳

ال- والي آي

تت ہے تمناہے دل میں یوں نعت شہ برار کھیں۔ شاروہ ، ستبر ۹۵ء می۔۲۰۲

۱۰۲- وسیم بریلوی

مینه حاضری دیے کا بید معیار ہوجائے۔ شاروس متبر ۱۹۹۹ می۔ ۳۰۳ وضاحت سیم اذن سنر (نعتیہ لقم) شاروس دمبر ۹۵۹ء می۔ ۲۳۹

١٠٢ - وقار صديقي

۱۔ کس شان سے ہیں شاہر و مشود محر کے اروا۔ اربل ۱۵۵ء می - ۲۵۹ - ۲۹۹ - ۳ ستبر ۲۹۹ء ، می - ۲۹۹ - ۳ ستبر ۲۹۹ء ، می - ۲۹۹ - ۳۰۰ ستبر ۲۹۹ء ، می - ۲۹۹ - ۳۰۰ ستبر ۲۹۹ء ، می - ۲۹۹ - ۳۰۰ ستبر ۲۹۹ - ۲۹۹ - ۳۰۰ ستبر ۲۹۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ ستبر ۲۹۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ - ۳۰ ستبر ۲۹ -

۱۰۵- ہشام علی 'حافظ (مربی شاعری) مجرمیرا بینا 'نظم (منعوم ترجمہ: سید مجرابوالخیر مشق)

۴۸۷-۲۸۸ متبر ۱۹۹ می ۲۸۸-۲۸۸

١٠١- يعقوب غزنوي مجم عارنعته إليكو- شاره، وممرهه ص-٢٥٢

تبعرے

((\_\_\_))

ار آئب عفظ

ا۔ نعتوں کے گلاب" پر ایک نظر (عاصی زیالی کا دو سرا نعتیہ مجمومہ)

المروا المرامه م ١٠٠٠ المرامة

مدير راجارشيد محود شاره، دعمبره عن ٢١٦-١١١ و٢٢٦ پر

تحسين فراتي 'ڈاکٹر

کآب "بیعت" (مجموع تنعت پر چند تا ژات)مصنف: جعنر بلوچ - شار دا 'اپریل ۹۵ء ص ۳۱۱ – ۱۱۱۱ « - ۲۰

۲- حنیف اسعدی

۲- حنیف اسعدی

٢- كتاب = كف الورى (نعتيه مجويه) معنف: قروار أ- الماروان

ارِيل ١٩٥ من ٢٧١ - ١٢٣

۳- کتاب "راه نجات" مرحیه آلیف بنگل م مجتمی احدی شاره از ایریل ۹۵ م ۲۲۷ - ۲۲۱ میل ۴۵ میل ۲۲۱ - ۲۲۱ میل ۴۵ میل ۴۲۱ - ۲۲۱ میل ۴۵ میل ۴۵ میل ۴۲۱ - ۲۲۱ میل ۴۵ میل ۴۵ میل ۴۲۱ - ۲۲۱ میل ۴۵ میل ۴۲۱ میل ۴۵ میل ۴۲۱ - ۲۲۱ میل ۴۲ میل ۴۲

۲- حنیف اسعدی

۷- کتاب : "حرف معتبر" (نعتیه مجموعه) مصنف : شاه ستار دارثی- شاره ۲۰ دمبر ۹۵ م م ۱۹۸ – ۱۹۷ ۸- كاب : "اللّهم صلّ على محملا" (نعتيه مجوير) معنف: رياض مجيد- ثاروع، ومبر ١٥٥ وص ٢٠٠- ١٩٨

9- كتاب : "زر محبر" (نعتيه مجومه) مصنف: رياض حسين چود حرى - شاره ٢٠

د مير ٩٥ ع ص ٢٠١ - ٢٠٠

١٠ كتاب: "فركثر" (مجويرانت) معنف : سيد سلمان رضوي-

عاروه وميره وعل ٢٠١-١٠١

حنیف اسعدی

كآب : "عالم رحمت" (نعتيه مجموعه) معنف : شادال داوي-

شاره ۱ ومير ١٩٥٠ من ٢٠٣١ ٢٠٣

«څ» "

شارق مشنق الدين

۱۔ "نعت رنگ" بملا تارو۔ ایک جائزو۔ مرتب: مبیح رحمانی۔ شارو۲ دسمبر ۹۵ مرم مراقب در میں ۱۱۳ مرم ۱۱۳ مرتب در مرتب

۲۔ کتاب : "سبامچماکس جے" (مجویرانعت) مصنف : انعام کوالیاری۔ تارہ ۳ متر ۹۲ مصنف : انعام کوالیاری۔ تارہ ۳ متر ۹۲ م

٣- شارق شفق الدين

٣- كتاب: آپ ملى الله عليه وسلم " (نعتيه مجوعه)

معنف: منيف اسدى - تاروس متبراو من ١٣٨ - ٢٣٨

۳ کتاب: کلام لا کلام' (نعتیه مجموعه)مصنف: شاهٔ انصار اله آبادی شاره نمبر۳٬ متمبر۴۹۰ من ۲۴۴ - ۲۴۰

۵- كتاب "رنگ روشن فوشبو" (نعتول كالمجوعه)معنف: الماد مخن شاروس،

متبر ۹۹ م ۲۳۳ - ۲۳۲

٣٠ شارق شفق الدين

۱- کتاب: "سارے حرف کلاب" (نعتیہ مجموعہ) مسنف: شوکت ہائی۔ ٹاروم متبر ۴۹ م

۷- کتاب: "مرجهان آب" (نعتیه کلام) مصنف: متبول شارب شاره" ا متبر۹۹ء ص ۲۳۸-۲۳۸ اندت رنگ ۲۰۰

٨- كتاب: "الياول كثين "مصنف: وجابت شوتى- الروم" عبر وور من ودور وم - شارق شفق الدين

و۔ کتاب: " اوشیوے آساں تک" (حمد و نعت کا مجمومہ) مرتبی: قروار فی اور الخراستان عاروم متبراه، ص ۲۵۳-۲۵۰

١٠ كتاب " ويم نعت" (نعتيه مجموع) ونعب: رئيس المرب ٢٠١٠ : ١١، من ١٠٠٠

اا۔ پاہنامہ "نعت" لا بھور (رداف "الف"می کی عملی انتقل کا تذکرہ) میں: راہ بر میں محمور۔ شاروس متبر۹۷ء

100 -102 U

## ددخطوط»

ا۔ آرزو و اکثر مختار الدین (ہمارت سے) شارہ م معبر ۲۹، می۔ ۲۲۹ ۲۔ احمان الحق - ڈاکٹر (کراچی ے) شاروم میر ۹۹، میں۔ ۲۲۷ ٣- احمد صغرصد يقي (كراجي سے) شاره ٢ متر ١٩٩ م ١٣٨ ٢٨٠ س\_ ارشد اقبال (لا بورے) شاره ۳ متبر ۱۹۹ من ۲۵۰-۲۵۰ ۵۔ اشتیاق طالب (کرایی ہے) شارہ ا متبرہ عص ۲۳۷۔ ۲۳۲ ۲- اشفاق 'ڈاکٹر رفع الدین (بھارت ہے) شارہ ہم متبر ۲۰۰ متبر ۲۰۰ ے۔ اتبال احمد فاروتی 'بیرزادہ (لاہورے) شارہ س سمبر ۱۳۹۹م سے ۲۳۳ ٨- انورسديد (لابورے) خاروح عمر ١٩٩٩ع م-٢٥٥

٩۔ آئے 'حفظ

(لابورے) ا شاره ۲ د میر ۹۵ می ۱۱۰ - ۱۰ ۳۰۸ - شاره ۲ متر ۹۵ می ۱۳۰ - ۲۳۰ ۱۰۔ تحسین فراقی۔ ڈاکٹر (لاہور سے) شارہ ۳۰متبر ۴۹۹ء ص ۳۲۷۔۳۳۵

اا۔ جمیل جالی واکثر (کراچی ہے) شاروس متبر ۱۹۹، مل -۲۹

۱۲۔ راغب مراد آبادی (کراچی ہے) شارہ ۲ د مبر ۹۵ء ص-۳۰۲

۱۳ ریاض حیین چود حری (الا مور سے) شاره ۲ و مبر ۹۵ و ص ۱۳۱۰ در الا مور سے) شاره ۲ و مبر ۹۵ و ص

ا۔ سجاد بخن (کراچی ہے) اوم استمرد میں۔ ۲۵۰ ۱۵۔ سعید علیم محمد (کراچی ہے) اوم ادم در ۱۹۵ء می ۲۹۱۔ ۲۹۵

"څ"

۱۱۔ شاہنواز مرزا (کراچی ہے) شارہ ۱۰ دسمبر ۹۵ء ص ۱۲۰۔ شاہنواز مرزا (کراچی ہے) شارہ ۱۰ دسمبر ۹۵ء ص ۱۲۰۰۔ سخبتم رومانی (کراچی ہے) شارہ ۱۳ میر ۹۵ء ص ۱۲۰۰۔ سخبیرا حمد قادری (فیصل آباد ہے) شارہ ۱۳ سخبر ۱۹۹۹ء ص ۱۳۵۰۔ ۱۳۳۰۔ ۱۹۰۰ عاصی کرنالی میروفیسر (ملتان ہے) شارہ ۱۳ سخبر ۱۹۹۹ء ص ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۰ میر ۱۹۹۹ء ص ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۰ میر ۱۹۹۹ء ص ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۰ میر ۹۵ء ص ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۰ میر واسلام آباد ہے) شارہ ۱۳ دسمبر ۹۵ء ص ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۰ میرووء ص ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۰ دسمبر ۹۵ء س

۲۳۔ کشفی و اکثر سید مجر ابوالخیر (کراچی سے) شاره ۲ و کمبر ۹۵ء ص ۲۹۷ – ۲۹۷ ۲۳۔ کوکب نورانی او کا ژوی (کراچی سے) شاره ۲ و کمبر ۹۵ء ص ۳۰۵ – ۳۰۸ ۲۵۔ لطفی عبدالقیوم (سعودی عرب سے) شاره ۳ متبر ۹۹ء ص – ۳۳۸

" "

۲۲- مجید فکری (کراچی ہے) شاره ۲۰ دیمبر ۹۵ وص ۱۳۳ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ س ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ ساس ۱۳۹ س ۱۳۹ ساس ۱۳۹

"ن"

اس- نقوی احمد پوری (احمد پورش قے ے) شارہ س ستبر ۲۹ وس سسم سے

","

۲۲ وائتی عدنان (اندن سے) شاره ۳ متروه و ۱۳۸ میراه و ۱۳۷ میراه و ۱۳ میراه

www.facebook.com/Naat.Research.Centre

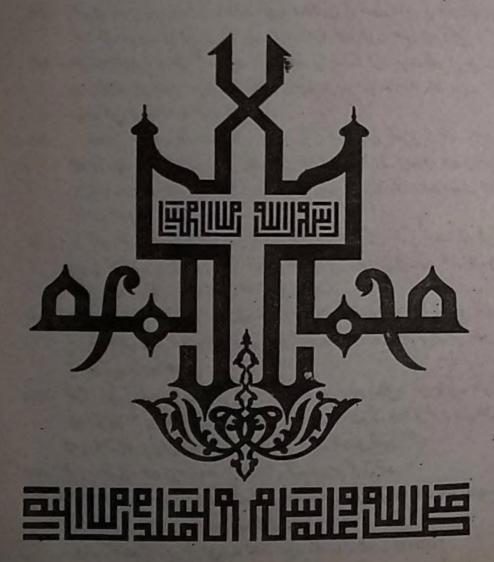

1988- حمر باری تعالی۔ نعت کیا ہے؟ مدینہ الرسول ٹاکام (اول و دوم) اردو کے صاحب کتاب نعت کو (اول و دوم)- نعت قدی- غیر مسلسول کی نعت (اول)- رسول نامیم غمرون کا تعارف (اول)- میلاد النبي مرايم (اول ووم سوم)

1989- لا کموں سلام (اول و دوم)۔ رسول تھے نبروں کا تعارف (دوم) معراج النبی تھے (اول و ووم)۔ غیر سلموں کی نعت (دوم) کلام ضیاء القاوری (اول و دوم)۔ اردو کے صاحب کتاب نعت گو (سوم)- ورود و سلام (اول ووم سوم)

1990- حسن رضا برطوی کی نعت آزاد بیانیری کی نعت (اول)- وار بیول کی نعت درود و سلام (چارم آ اجعتم)۔ رسول علیم نبروں کا تعارف (سوم)۔ غیرمسلموں کی نعت (سوم)۔ اردو کے صاحب كتاب نعت كو (چارم)- ميلاد النبي تاييم (چارم)

شمیدان ناموس رسالت (اول آ پنجم)۔ غریب سمار نیوری کی نعت۔ اقبل کی نعت فیشان رضك نعتيه مسدى - على ادب ين ذكر ميلاد - مراياع مركار عليد (اول)- حضور عليد كا بجين

نفتید ربامیات، آزاد نفتید للم بیرت مظوم نعت کے سائے میں حیات طیب میں بیر کے رن کی اہمیت (اول ووم سوم)۔ آزاد بیکانیری کی نعت (دوم)- سرایائے سرکار مراید (دوم)- سر معادت منزل محبت (اشاعت خصوص)

(قطعات) عربی نعت اور علامه نبانی- ستار وارثی کی نعت، بنراد لکھنؤی کی نعت، حضور -1993 المجد اور عجد حضور ماليد ك سياه فام رفقال رسول ماليد نبرول كا تعارف (چارم) نعت عي نعت (اول) يا رسول الله ما الله معليه حضور ما الله على رشته وار خواتمن- تسخير عالمين اور رحمت للعالمين ما الله (اشاعت خصوصي)

1994- محمد حسین فقیر کی نعت۔ اخر الجاری کی نعت شیوا بر لوی اور جمیل نظر کی نعت بے چین رجیوری کی نعت۔ دیار نور۔ عمیش نعت بی نعت (دوم و سوم) نور علی نور۔ حضور علیم کی معاشى زندگى- معيد الرسول مائلة (سوم)- معراج الني الله (سوم)

1995- حضور ما المالم كى عادت كريمه استغلاق نعت كيا ب؟ (دوم: موم؛ جمارم) لعت ي نعت (چهارم و پنجم)- کانی کی نعت- ابتخاب نعت- خواتین کی نعت گوئی (اشاعت خصومی)- غیر مسلموں کی نعت کوئی (اشاعت خصومی)

1996- للف برطوى كى نعت جرت معطنى تايد مركار تايد دى بيرت (و بال) عمور قدى- حفور الله ك لفظ "آب" كا استعل- مجه أن الله عن بار ب- انك ك نعت كو شعرا- اردو نعتيد شامري كا انسائيكو پيديا (اول و دوم - - - دو خصوصي اشاعتين) - نعت يي نعت (ششم)

1997- شركرم (جنوري)- نعت عي نعت (حصر بلتم)- بوايد كد- جو بر مير مفي كي نعت

ہر شارہ کم از کم 112 صفحات۔ معیاری طباعت۔ جار رنگا مرورق۔ ہر شارہ خاص نبر۔ زر سالنہ 200 رویے۔ ل عره: 15: 15 لدي

لمبنام ومنعت " لامور - اعمر منول لم تحد شلامار كاونى - ملكن رود - لامور - كود 54500





www.facebook.com/Naat.Research.Centre